





لكقع التعاكض بين الزيات

مُولا مَا فَحَمَّرُ **الْوُرِكُنَّلُوبِي مِنْظَا** مُولا مَا فَحَمَّرُ **الْوُرِكُنْلُوبِي عَلَّامِ** مُهَاذِهِ دِيثِ تِعْنِيمِ الْمِثْرِدِ الْعَلْمُ مُثَلُّوهِ

اداره تاليفات انشره وي 540513

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .4.          |                            | 444C                                                                                                      | 1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A STATE OF THE STA | ي پ          | ار سخنگر م<br>واقع کیا گیا | نېرست بۇلىس أيات متعارضه كے مقامین كے عنوامات فك<br>نيز برتعارف كے كتے جوابات دبئے كئے بي اس تعداد كو بھي |        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التدادجوابات | للتعخب                     | عنوانات مفاين آياتِ متعبار صنب                                                                            | نميتاد |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ووجواب       | 1 •                        | قرآب مقدس کن لوگوں کے لئے بدا بیت ہے ؟                                                                    | , ]    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تین ر        |                            | بارش آسان سے ہوتی ہے یا با دلوں سے ؟                                                                      | 7      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دو ء         | ١٨                         | الماؤب كوقراك كالتئ مورتون كالشامين كرن كاجيليج كيا كيا تعاج                                              | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 1        | 1,4                        | تخلیق ساوات مقدم ہے یا شخلیق ارض ؟                                                                        | [م     |
| ָ<br>֖֭֭֭֡֞֝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נפ ע         | 44                         | كفاركومين سيكي وفن نكا لاجليخ كايانهين ي                                                                  | ٥      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک م        | 79                         | آخرت مي كسي تحفي كوكسى سے لفع مينچ كايانيوں ؟                                                             | ý      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | נפ ע         | 44                         | <u>قیامت کے دن کسی کی شفاعت فنول ہوگی</u> با نہیں ؟                                                       | _ ~    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دو ب         | 74                         | قیام <u>ت کے روز کفا رکسلے کو ن</u> شفاعت کر نیودلا ہوگا یا نہیں ؟                                        | ^      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امک ۴        | <b>7</b> 4                 | حفرت موی م کوکوه طور پر کتنے دن کیلئے بلا یا گیا تھا ؟                                                    | 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وو د         | 74                         | مرتكب بسيره تخلد في النارب يانهين ؟                                                                       | 1.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دو ر         | 44                         | أياتُ قرآ يُنهمي حق تعالىٰ تتبديني فرمات مي يامنهين ؟                                                     | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مین ۱        | Ma                         | سب سے مُٹرا ظالم کون شخص ہے ؟<br>میں میں سرا کا                       | 17     |
| しょうしょうしょうしょう かんしゅんしゅんじゅんしゅん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا ایک ہ      | γγ                         | مشرق دمغرب کی تعب داد کشی ہے ؟<br>مند میں کر کر زر                                                        | أنوا   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا کنج س     | 4 مم                       | نمازمیں تبلیط نوری میں انہیں ؟                                                                            | الما   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انک ۱۱       | 07                         | حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشاہرت سے یا مہیں ؟                                                            | 10     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انک سا       | ۵۵                         | مرتکب کبیرہ مؤمن ہے یا کا فرج                                                                             | 14     |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | נפ יי        | 09                         | ريضان كراتون مي اكل وشرب وجاع لجد العوم ملال بي يانهي ؟                                                   | 14     |
| Ĉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 27        | 41                         | رمضان کا روزه رکھنا ہی فروری ہے یا فدیمی دیاجا سختا ہے ؟                                                  | ^      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایک ۱۱       | 40                         | قرآن بأك ملية القدر مين نا زل موا يانسيدة البرارة مين ؟                                                   | 1.9    |
| ¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200          | 49                         | ابتلاء بالقيال مع الكفار جائز ہے يانہيں ؟                                                                 | 7.     |

| ************************************* |              |                                                                                                                                                                                      |                 |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| تعدا دحوابا                           | صعخر         | عنوانات مضاعين آيات متعارض                                                                                                                                                           | كبرشار          |  |  |  |
| تينجواب                               | 41           | است بررم من قال كرنا جازيد يانبين ؟                                                                                                                                                  | 41              |  |  |  |
| נפ ע                                  | 49           | عدّتِ وفات چار ماه دس دن ہے یا ایکسال ؟                                                                                                                                              |                 |  |  |  |
| 11 8.                                 | 40           | الكيني كاتواب ي حمثل ملتاب يا نفناعف بيها تق بيم تفاعف كى مقدار كميا                                                                                                                 |                 |  |  |  |
| يا يخ                                 | ^.           | بحث بعد الموت كى كيفيت كيا سوكى ؟                                                                                                                                                    |                 |  |  |  |
| باریخ "                               | 10           | وساوسس قلبيه غيراضتياريه برموا خذه بوگا بانهي ؟                                                                                                                                      |                 |  |  |  |
| دو <i>س</i>                           | 9.           | بنده كومالا يُطاق كامكلّف بناياجا تا الميايين ؟                                                                                                                                      | 4 ' 1           |  |  |  |
| امک س                                 | 91           | بورا قرائن تنشا ہرہے یا تحکم ایا بعض النشا بہ و بعض محکے کم ہے ؟<br>را مران تنشا ہرہے یا تحکم است                                                                                    | , , , ,         |  |  |  |
| נפ וו                                 | 9 1          | غزوهٔ بدرين كفاركومسلما لون كى تعداد زمايد ه نظراً دې تفي ياكم ؟                                                                                                                     | [ I             |  |  |  |
| ایک نا                                | 90           | ایمان واسلام میں انتحادہ یا منغایرت ؟                                                                                                                                                | اا              |  |  |  |
| دو د<br>ر                             | 44           | کفارسے دوسی مطلقا جا کر بہتیں یا فرف عدم فدر کے وقت ؟<br>بر میری و میری و است                                                                                                        |                 |  |  |  |
| امک س                                 | 9 ^          | هُرت زكر ما كيلي علا مت " تكلّم يت مِن دن وُركنا عمل ما نين رات ؟<br>مانة من و تا تا الله من | _ 1             |  |  |  |
| دو <i>اا</i>                          | 94           | عالق مرف مق تعالیٰ میں یا ہند ہے سبجی خانق میں ؟<br>دوم عالا مرکز تنظیم سے معالیٰ میں اور                    |                 |  |  |  |
| ایک и                                 | <b>j • j</b> | آ دم علیاب م کی تخلبت سرسے ہوئی ؟<br>مانکری میں تاریخ                                                                                                                                |                 |  |  |  |
| n 93                                  | (1 + pm)     | کا فرکی توبہ فبول ہوتی ہے یانہیں ؟<br>ئق نعبا کی سے کمتنا ڈر نا صابعے ؟                                                                                                              | •               |  |  |  |
| يا چ "                                | 1 - 10       | می تعبا فی سے تعنا دریا جائے ؟<br>رور بدر میں مسلما نون کی امداد کملئے کتے فریشتے تصبیح کئے ؟                                                                                        | \ ' -           |  |  |  |
| امکی م                                | 1.4          | روہ بدرین کا نون کی امراد سینے کتھے کرھیے بھیجے گئے ؟<br>مام گنا ہوں کی مغفرت ہوگی یا تعیف کی ؟                                                                                      |                 |  |  |  |
| 11 93                                 | 1-9          | عام ساہوں معطرت ہوں یا جس ی ہ<br>منت میداشدہ ہے یا قیا مت کے بعد سیدا کی جائے گی ہ                                                                                                   |                 |  |  |  |
| <i>دو رر</i>                          | 11.          | مت چیکی سرہ ہے یا فیا مت کے بعد سپدای جائے تی ہ<br>دمنین کے لئے آخرے میں رسوانی ہو گی بانہیں ہ                                                                                       |                 |  |  |  |
| جار ر                                 | 117          | د ین سے سے اسرب یں رسون ہوئ یا ہمیں ہ<br>سان اپنی از وارج متعدر دہ کے مابین عدل ومسا وات کرسکتاہے یا نہیں ہا                                                                         | 1               |  |  |  |
| امکی ا                                | 111          | سان آپ اروان شعاردہ نے مابین علان و مسا واٹ رسوراہے یا ہمیں؟<br>از ق صرف النٹرہے یا سندے مجی راز ق میں ؟                                                                             | I               |  |  |  |
| وو س<br>س                             | 110          | ان عرف المدرسة يا جب الحري الروان إلى الأران المان                                                                       |                 |  |  |  |
| تين "<br>منه                          | 114          | رانت افربا ركييئے ہے يا مولى الموالاة كے لئے و                                                                                                                                       | 1 - 1           |  |  |  |
| مین <sub>ال</sub> ا                   | 119          | ر سے بسر ہ رہے ہے یا موں موان ہے گئے۔<br>شرکین قیامت کے دن کوئ مات جھیا ئیں گے مانیس ،                                                                                               | . • 1           |  |  |  |
| ایک رر<br>سرت                         | 111          | سری میامت ہے دن تون بات چیا ایں سے یا مہیں ؟<br>ات و مصیبت سب السر كيطرف سے ہے يا معيدت بندہ كيمان سے ؟                                                                              | ۱۲۱۲<br>۱۸۷۸ لغ |  |  |  |
| املک رر                               | 110          | ست وسيب سب المرتقرف عے يا مقيمت بنده يواب سے!                                                                                                                                        | 110             |  |  |  |

!

|   |    | •  |   |
|---|----|----|---|
|   | ۸  | /` | ١ |
| L | ١, |    | į |
| ` | _  | 1  |   |

| <u> </u> |             |       |                                                                                      |      |  |  |
|----------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|          | لعداد بوأبا | صفحر  | عنوانات مضاين أيات متعارمنه                                                          | رچار |  |  |
|          | ددجواب      | 174   | قرآنِ پاکسین تعارف واختلاف مے یانہیں ؟                                               |      |  |  |
|          | نین م       | 149   | فالقِن روح حق تعالى مي بالكالموت يا ديگر ملائكم مي ؟                                 | 74   |  |  |
|          | ایک ۷       | 1971  | مؤمن عاصى جهنم مين داخل موسكا بانهيس ؟                                               | ٨٨   |  |  |
|          | ایک س       | 744   | تنام عَزِيْنِ السُّرَبِي كِيلِيهُ مِي يا رسول اور وُمنين كيلةُ بهي بي ؟              |      |  |  |
|          | تين ،       | ساشان | وضوميں يا وُن كاعسُل واجب ہے يامسى ؟                                                 | ۵.   |  |  |
|          | تين رر      | 180   | ابل كما ب سے نزاعات كا فيصله كرنا واجت يا مركز كما بھى اختيارہ ؟                     | ۱۵   |  |  |
|          | تين ال      | irij  | امر بالمعروف ونني عن المنك واجب بامرف بي اصلاح كرمينا كافى بيد ؟                     |      |  |  |
|          | رو در       | 114.  | وسیت کینے میں گوا ہونکا مسلمان ہونا فروری سے یا کا فربھی گواہ بن سکتا ہی ؟           | ۵۳   |  |  |
|          | ایک بد      | 1971  | حق تعالىٰ كفا ركے مولیٰ ہیں یانہیں ؟                                                 | 500  |  |  |
|          | تين 🖷       | 167   |                                                                                      |      |  |  |
| ş        | 11 18%      | 144   | حق تعالماً كاروبيت موكى يابنيس ؟                                                     |      |  |  |
|          | נפ וו       | 189   | گناه كىسىزااس كىشل كى يازياده ؟                                                      | .l I |  |  |
|          | اکیک ۵      | 10.   | كنهكار قيامت كروز مرف ين كنابونها بوجها علمائيكا يادومرون كابعى ؟                    |      |  |  |
|          | בונ ע       | 157   | تیامیت کے دن لوگوں سے سوال کیا جائے گا یا تہب ؟                                      | 04   |  |  |
|          | نين م       | 104   | کفار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ؟                                                   | 14.  |  |  |
|          | رو 🖟        | 100   | ساوات وارض كي تخليق جيد دن مين مولى يا أيط دن مين ؟                                  | 41   |  |  |
|          | تنین رر     | 100   | حفرت لوط علالسه کا نصیحت پرانکی قوم نے کیا جواب دیا ؟                                | 47   |  |  |
| ٤        | ایک پر      | 109   | قوم مثود بريكون عذاب آيا ؟                                                           |      |  |  |
| Ė        | ایک س       | 14.   | حفرت شعیب کی قوم کو لنے عِذاب سے بلاک ہون ؟                                          | 40   |  |  |
| Ì        | נפ ע        | 146   | حفرت موئئ كاعصا لطؤر حجزه بأركك وحجوطا سانب بناتها بإبرا ارزيها ب                    | 1 1  |  |  |
|          | تين ر       | 140   | جا دوگر وک ایان لاتے وقت اُمنّاً برتب مُؤسل وَہا رُون کہا تھا یا بریب ہا رو و وُکونا | l i  |  |  |
|          | يا يج ١     | 145   | حضور ملي الترعليه ولم يرستبطاني وموسركا الربيونا تما يانهين                          | 1 4  |  |  |
| 7        | تين رر      | 149   | مؤمنين كے قلوب الترك ذكر سے خوت زد و بوتے ميں با مطمائن ؟                            | 1 1  |  |  |
| t        | چار "       | 14.   | غزوهٔ بدر من كفار بركنكر بالآرم بالشرعيب لم يحييني باالترب ؟                         | 1 1  |  |  |
|          | يا يخ لا    | 147   | ٱنخفرت ملى الشُّعِليه ولم كاموجود كلُّ مين كفار برعثاب آسكما سبِّ بالهِّين؟          | 4-   |  |  |

| $\overline{}$ |   |
|---------------|---|
| A             | 1 |
| ω             | J |

| تعداد جوابا      | مصفحه           | عنوا نات مفاين آيات متعبا رهنسر                                                                                                                                                                      | الزشمار      |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ايميجواب         | 91 1            | كفاركه اعال حسنانع بب يا ضائع وبيكار ؟                                                                                                                                                               | 41           |
| تين س            |                 | كفار سے ملح كرنا جائز سے يانبيں؟                                                                                                                                                                     | . r          |
| _ /              | 144             | کفاری سی نقداد سے مقابلہ کر ناصروری سے ؟                                                                                                                                                             | 1            |
| ایک س            |                 | فا ل تمام مشرکین سے ضروری ہے یا مرف مشرکین اقا زب سے؟                                                                                                                                                |              |
|                  | 144             | مادستط ومعدور سرتعف برفرف بسيا مرف مستطع برج                                                                                                                                                         |              |
| رو ر<br>اسخ      |                 | جها دمیں سب کو نکلنا فروری ہے یا ایک جماعت کو ؟<br>ماری سب کو نکلنا فروری ہے یا ایک جماعت کو ؟                                                                                                       | 1            |
| يا يجي ا         |                 | نسان بوقت مصيبت دعائين كرتا ہے يا ايوس و ناأميد موجا آ ہے؟                                                                                                                                           | •            |
| مین ۱            |                 | ولا دِ آدم کوکس چیز سے میدا کیا گیا ؟<br>قریمی مذور دور سے میں جوہ فضارون                                                                                                                            |              |
| ا جار رر<br>از   | i !             |                                                                                                                                                                                                      |              |
|                  | 19.             | کفارکسیلئے ایمان لانے سے کیا چیز الغ ہے ؟<br>فارکونیامت کے روزاعمی البم احم بناکراٹھا پاجائیگا یا لھیروناطق وسامع ؟                                                                                  | 1            |
| دس س<br>دو س     |                 | ھار دویا مت حرور کا اہم الم مبار بھا یا ہائی یا جیروہ مل و سا!<br>صحاب کہف نے نیندھے میدار سوکر کمیا کہا تھا ؟                                                                                       |              |
| باره بر          |                 | عابِ بھٹ کے سیکر سے بیدر جو کر بیا اہم تھا؟<br>کہ جنت کوسونے کے نگئ مینائے جائینگے یا چاندی کے یا موتوں کے ؟                                                                                         | /            |
| ļ                | 1 1             | ر بست کو حوصے سے میں میں مصلیعے یا جاملہ ملے موسوں نے ہا۔<br>اسرائیل کے دو محالیوں میں کا فریعائی کو دو باغ دیے کھنے تھے یا ایک ؟                                                                    | -            |
| יו שליי          |                 | کا سرور کا دوجه بول یک کا فرجهان تورو باخ دیے مطلع یا ایک ؟<br>امت کے روز میب طوں کا کہا جال ہوگا ؟                                                                                                  | ; \\ \'      |
| اليب ال          | 4               | بمت کے دیریت کروں ، جبان کان ہوہ ؟<br>امت کے دن کفار کے اعمال تولے جا بیر گئے یا تہیں ؟                                                                                                              | 3 1          |
| مدن الا          | 1 - 1           | منین صالحین جہنم میں داخل موں کے بانہیں ؟<br>استین صالحین جہنم میں داخل موں کے بانہیں ؟                                                                                                              | <b>"</b>   " |
| ئىن رر<br>ئىن رر | V. a            | غرت موسىٰعُ كَارْ بِانْ كَيْ مُكْسَتِ بِالْكِلْ زَالْ بُورَيْنَ تَقِي بِالْحِيمِ يَا فَي تَقِي ؟<br>غرت موسىٰعُ كَارْ بِانْ كَيْ مُكْسَتِ بِالْكِلْ زَالْ بُورِيْنَ تَقِي بِالْحِيمِ يَا فَي تَقِي ؟ | 2 1          |
| ندن در           | ן די ו<br>ענט   | فرت میمان علیانسلام تصلیحهٔ مسخرشده موا تیرنتمی یا ملکی ؟<br>فرت میمان علیانسلام تصلیحهٔ مسخرشده موا تیرنتمی یا ملکی ؟                                                                               |              |
| یں ر<br>امک ہا   | ا (۱۱)<br>اسیان | فرت الوسطارات ام نے بنا ری بن مرسون النہاں ؟                                                                                                                                                         | 79.          |
| نمن<br>نمزر رر   | 1 m             | ر سیرتیا با                                                                                                                                                      | 41           |
| 1 J.             | 214             | مت كدون آسمانون كاكيا حال بوگار                                                                                                                                                                      | ł            |
| ریک در           | 710             | زلهٔ قبامت کے وقت بوگوں برکشہ طاری ہوگا بانہیں ؟                                                                                                                                                     | # J '        |
| פוג נו           | 719             | من کے دن کی مقدار ایک بزارسال ہے یا پیاس بزارسال ،                                                                                                                                                   | ۹۴ آتیا      |
| رو 4             | 444             | م الم لك كورسول بنايا گياست مالعق كو ؟                                                                                                                                                               | 17 90        |

|     | <b>的时代的现在分类的人人人名英格兰人姓氏克克斯的变形的变形的</b> |         |                                                                                          |         |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| į   | ر<br>اعدادجوا                        | . صغیر  | عنوانات مفامين أياب متعايض                                                               | تميرشار |  |  |  |  |
|     |                                      | . ۲ ۲ ۳ |                                                                                          | 94.     |  |  |  |  |
|     | تين ه                                | 444     | قيامت ك دن لوك سي اك دوسر عسوالات رفيك يانبس ؟                                           | 96      |  |  |  |  |
| 71  |                                      | 444     | زوانى سے عفالف كانكاح صلال ب يا حرام ؟                                                   |         |  |  |  |  |
| 4   |                                      | 444     | ت باطین ملائر کا کلام سٹن کیتے ہی یانہیں؟ '<br>سنجاطین ملائر کا کلام سٹن کیتے ہی یانہیں؟ |         |  |  |  |  |
|     |                                      | 444     | حفرت سليمان برندول كى بون سجمة عظ ياغربي ندول كى معى ؟                                   | 1       |  |  |  |  |
| A . |                                      | 441     | نفخه اول کے وقت لوگوں رگھرام طاری ہوگی الموت؛                                            | 1-1     |  |  |  |  |
| Ti  | _1                                   | رسع     | حفرت موسى كو دريامي والملية وقت ان كى والده يرخو ك ا اثبات ولغى                          |         |  |  |  |  |
|     | امک س                                | 444     | رسول السُّرِملي السُّعلية وتم سي المبني ؟                                                |         |  |  |  |  |
|     | تين ر                                | 777     | رول السُّعظظ الميك ارواج تسعيك علاده مزمرع وروت ككاح حلال تها يانبي؟                     |         |  |  |  |  |
| Š   | בב וו                                | 240     | قیامت کے دن کفار کی نگامی تیز ہوگی باضعیف وسٹست ؟                                        |         |  |  |  |  |
| 2   | مین ر                                | 4.44    | التديقال في مشهر مكر كافتهم كهان بانهين ؟                                                | 1.4     |  |  |  |  |

这些性性性性性性性性性性性性性性性性

#### بقيه فنرست كتآ ماصفی<u>ء ۲۲۹</u> پر الماحظاف

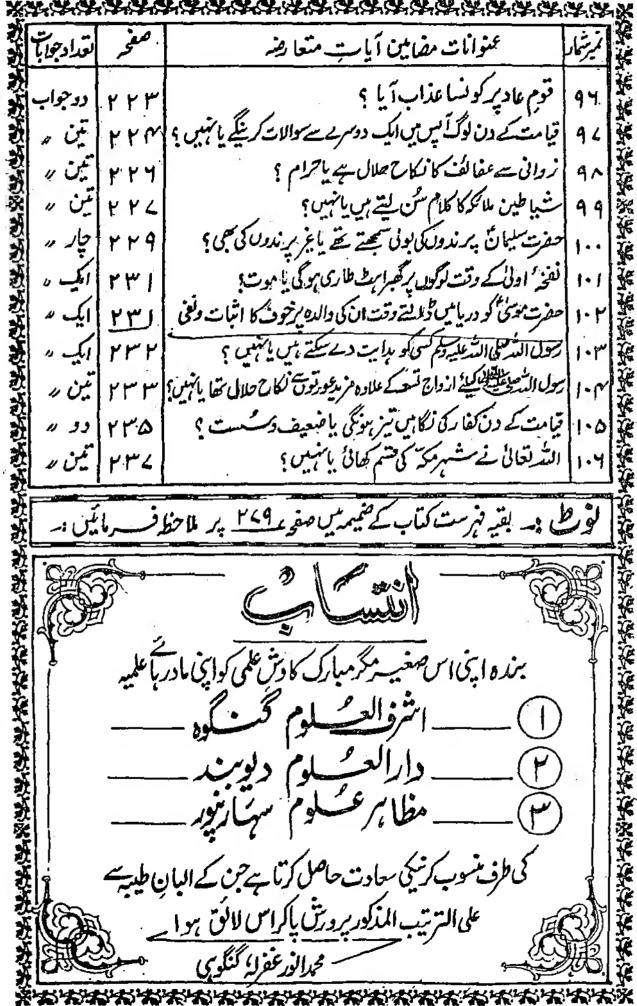



الحسيمة كمثني زبّ العلين والعشكوة والسشكة على سَيِّد المُرسكلين وَعَلَىٰ المِهِ وَاصْحَابِهِ الجُمعين - احتَّالِحَكُ أُ إ

خداے عروب کابدانتہا شکرواحسان ہے کاس نے قرآن مقدس کی ایک صغیر مگر مبارک خدمت كاموتع عنايت فرايا - بدناتص العقل والغيم قليل العلم والعمل فأكاره عديصنعيف اس لائق كهاب تفاكداس فدمت كيليخ فامد فرسان كرتايه تو فقط يرب مولات وابدالي فيق كاكرم ب ورد سه بمحبىان بين اوركهبان يتنكبت ممكل

نسيم صبح تسيسرى مهسدما بي

يرايك تأماب الكارحقيقت بكرقرا باليم خدا و نوقدون كا ايك اليساقيم ومتقيم كلام بعجوم م كاخلاف واختلال ، تعارض وتناقف سي كلية منزه ومقدس بي ايخدارشا درباني بها ،

الحكمدُ يِلْهِ الَّذِي أَنْذَلَ عَلِي عَبْدِ و أَلْكِتْبَ ﴿ وَهُ حَلَّاسَتِنَ بِرَحِمْ مِنْ لَيْ بِند و رُحْمُ فَاللَّهُ وَلَمْ يَعْمُ لُلَّا عِدْجًا قَيْمًا (سورة كمعن في) عليهم ) يراليني تناب ازل فراني صمي كسي تعي قسم کی کمی نہیں ہے ، نہ اس میں تعارمن واختلاف ہے نہ تناقف واختلال ہے ملکہ حق تعالیٰ نے اس کوفیم و

دراصل تعارض ونناقف تواس تعفى كے كلام ميں مكن بيعب برلسسيان طارى بوتا مو جس كاعلم ناتق وناتهم بوجس كويرخ برندسي كرمي نه اس سيتبل كياكها تعا ا وراب كياكبدربابون ا وراكنده مجھے کیا کہنا ہے جس کے فکرود ماغ بر الجھنیں سوار موں ، امور فقلط اس کے دسن وقلی می گشت كرت رغب بول اليست عنى كي كفتكومي تعارض وتناتفن بونااكك لازى امرب ، بخلاف ذات خلاد مرقدوس کے کروہ تونسیان وزمول اور مرامیوب ونعائق سے طلقاً منترہ ومبراسے وہ تو علم الخيب والشهادة م جبى كل صفت وشان يعشله كما بين ايدينا وكما خلفن كا مكابين و لا الشيخ و مناكات ريك كيستيا بوجس كوماضى وحال اوراستقبال كى بورى بورى خبر بو عبلااس ك كلام مي تعارض واحتلال بوسكتاب ؟ يراكب امرنا حكن اور وحسال ب، بان جن آیات میں تعارم معلوم جو ماہے یہ مرف طام نظری بات ہے ، ہماری عقول وافكار كى كا

**おおなままおおおおおおおおおおおおお** 

آصةــــرالعبا د محدانورگننگوې عفا الترعه

ا سب سے پہلے آیات متعارفی کو مغروار ذکر کیا گیا ہے مجرج بح آیات میں تعارفی ہوجانے ک مورت میں ان کے مضامین مختلف ہوجاتے ہیں اس لئے ایک مضمون کی جلا آیات کوا بک طرف ذكركركاس طرح كى ﴿ علامت لكادى كمي إس كي بعد دور مصمون كاجلداً مات تكمي كي بي مثلة بايش أسمان سيروق بيريا باداوت اس باريدي أيات متعارض بريس اولاً قراك عرجهان جهار يمي نزول ما ومن مارك صفون كي إستبس ان سي توسكي حمي كياكيا اس كے لعد ﴿ علامت لِكَاكَمُ ومنه آیات در کی گئی میں بن معلوم مونا ہے کہ بارش بادلوں مون ہے اور گر تن سے مضامین کا ایات میں تو دوسر مضمون کی آبت کے بعد وی علامت مذکورہ لگا کرتنبر مضمون کی آیات کود کر کیا گیا ہے ا برآیت کے ماتھ یارہ تمبر رکوع تمبر مورت کا نام اور تقنیر حلالین برط مصنے بڑھا نیوالوں کی مہولت کی خاط برآیت کے ماتو جلالین سرلی کاصفح بمیر بھی درج کیا گیا ہے ، (٣) چونځ بسااوقات ایات میں تعارمن مخفی ہوتا ہے اِس کئے آیات کے ذکر کے بعد تشریح تعارفرا كاعنوان ديكرسمها ياكيا كاكدان أيات مي تعارض كس طرح ب ؟ (م) اس كے بعد دنع تعارف كے عنوان كے ذيل بي اس تعارض كے جوامات ديے كئے بالغنى وہ توجیبات وتطبیقات بیا ن کی کئی میں جن سے تعارض مرتفع ہوجا ما سے اوربہت سے مقا ات يرروايات صحيحه سے توجيبات كى تا ئىدات بېتى كىگئى بى ، تقريبا برحواب كے اخبر مي ان كما بون كاحواله دياكيا ہے من سے وہ جواب ماخوذ ومستنبط سے، کارض کے جوابات کو بمنروار ذکر کیاگیا ہے ان کے بنرات سیاہ رنگ میں سفیداس طرح () والعركية مي البته الكي مي جواب كي ذيل مي الرمت ودينا ويلات آلي مي تو ان مح بمبرات سیاہ زنگ کے بجائے سادہ اندازمیں اس طرح ( ) ڈال دے سے اکر انتیار باقی رہے ، ﴿ رسالسنِدا مِي أَياتُ كا رَّحِرا وتَعْسيرِ بِيانَ كُنْ كالمستقل الْمِهَام والشِّرَا مُنْهِي كَياكُما حِي كبونك يرحير عارے مومنوع بخن سے خارج ہے البتہ بہتے مقاتا پر دفع تعارض کے ذیل میں آیات کہ اتھی خاصی تعنیر . ماہنے آگئ ہے ،

ك شروع مي امك فهرست دى كئي ہے حس ميں آيات متعار مذكے مضاين كے عنوانات مع معنیات ذكر كي محركة بي اور برتعارض ك كتي جوابات دي كي بي اس تعداد كوسى واضح كيا كياب



#### بالانتمريك ، يل علا علا

الله الله الله الكرة ولاك الكِتْبُ لا رُنْبُ فِيْهِ هُ مَا كَلِنْمُ تَقِينَ ياره مِلْ ركوع ما مورة لقِرُهُ مِهِالِينَ صِهِ ﴿ ﴾ السَّعَرَ تِلْكَ المِيتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ حُدَى وَدَحْمَدُ وُلْمُحْسِنِينَ بإرهُ المَّ وَشِيغُاّءٌ يْمَا إِنْ الصَّدُهُ وْدِ وَهُدَى وَدَحْمَةُ لَلَهُ وْمِنِينَ يا ره <u>عال</u> ركوع ع<u>ال</u> سوره يونس جاالي<u>ن ع</u>

سورهٔ بقتسره جلالین ص<u>۲۹</u>

تششركح تعارض | أيت نمبرعله ويلا سے معلوم ہوتا ہے كہ قرآن پاك مرف خواص مومنين لين ا ہل تقوی اور نیک لوگوں کیلئے ہوایت ہے اور آیت تمبرع سے معلوم ہو ناہے کہ عام مومنین کیلئے ہوات ورجت ہے اورآیت نمبر ارشاد ہے مری للناس جس سے علم ہوتاہے کہ قرآن تمام انسانوں سیلئے ہوایت ہے منومن ہویا کا فرمتعی وصالح ہو یا فاسق وفاجر ،لیں ان ایات میں بطاہر تعارض ہے

رفع لعاص اس تعارمت کے دوجواب ہیں،

ورصقیقت قرآن پاکے جینم برایت تو تمام ی انسانوں کیلئے ہے جو بھی اس کو دیکھے اور بڑھے اس كے مضامین ومعانی میں غور وتدر كرم ده در مرايت براسكتا ہے كربيلي تين أيات مي جومتقين مجنين ا ورمومنین کی تخصیص کردی کئی وہ ایک تواس وجہ سے کہ اس بنیج ہوایت سے نین یا نتہ ہونیوالے ا وراس نؤر بدایت روشی حاصل کر نیوالے میں حضرات ہیں اگر جیاستفاد ہیں فرق مراتب ہے کہ ابن تقری اور نیک لوگوں نے اعلیٰ درجہ کا استفادہ کیا ہے اورعوام مونین کا استفادہ ان سے کم درجہ کا استفادہ میں سیمشتر کے بہیں ، دوسرے ان حضرات کی شرافت وکرامت کی دجہ سے کہ حق تعالیٰ نے ان کوایمان و تقویٰ اور نکی کی دولت سے مشرف فرایا پیعزت وسواوت ان کو کجنتی ، بحق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی مُدُرح سرائی کرتے ہوئے فرایا ہم کی لاتھیں ، ہم نی قرر خمتر المحسنین ، مُرکی قرر خمتر المونین ، ورن تواس قرآنِ مقدس کا ہم ایت ہوتا مرشخص کے حق میں عام ہے لہذا کو فی تعارض نہیں ہے (تقدیر البوالسعود، تعنیر کہیر، خازن وغیرہ)

بابت کے دومنی ہیں (۱) ارارہ الطربی ( عرف راستہ دکھلا دینا خواہ مقصود کک رسائی ہو یا ہو (۲) ایصال الحالوب (مقصود کک بینجا دینا) قرآن یاک ہیں دونوں صفیتیں موجود ہیں، صفت اراءہ الطربی تو ہر شخص کے حق ہیں عام ہے قرآن نے حق دباطل کا راستہ سر کے سامنے صاف صاف واضح کر دیا ہے اس کو فرایا گہری الناس \* گرصفت ایصال الی المطلوب حفرات مومنین نی مقتبین کے حق میں مخصوص ہے یہ حفرات قرآن یاک کی تعلیمات کو اختیار کرکے مقصرا صلی تک بہنج گئے وسمی کو فرایا گیا ہری المحسنین ، ہری المرک المونین ، بیس آیت عدا و علا و علا میں ہمایت کو انتظام الی المطلوب ہے اور آبیت علا میں مجنی ارادہ الطربی ہے فرانعارض (تفسیر کہیں) ہمنی البطال الی المطلوب ہے اور آبیت علا میں مجنی ارادہ الطربی ہے فلانعارض (تفسیر کہیں)

### بارش آسان سردت بابادلوت؟

يالكار الكراالار السراال مرد خد المدالم الكرا المراكد المدالار المراكد المدالار المراكد المراك

أَ مِنْ مِنْ السَّمَآءِ مِنَا وَمِنَ السَّمَآءَ مِنَاءُ وَالسَّمَآءَ مِنَاءُ وَالنَّوْلَ مِنَ السَّمَآءِ مِنَاءً بِإِرَّهُ وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَاءً بِإِرَاهُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً بِإِرَاللَّهُ مِنَاءً بِإِرَاهُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً بِإِلَّا وَمَنَ السَّمَآءِ مَاءً بِإِلَّالُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً بَا اللَّهُ مَا أَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاتَ بِارِهُ مِنْ السَّمَآءِ مَاءً فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاكُ مُرْتَعُا بِهِ بَاللَّهِ مَنَا اللَّهُ الْمَا أَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاكَ بِي مِن السَّمَآءِ مَاءً فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاكُ مِن السَّمَآءِ مَاءً وَ فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاكُ مِن السَّمَآءِ مَاءً وَ فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاكَ فَي اللَّهُ مَا مُؤلِّ مِن السَّمَآءِ مَاءً وَ فَا خَرَجُنَا بِهِ بَاكَ مِن السَّمَآءِ مَاءً وَاللَّهُ مَا مَا مُولِ مِن السَّمَآءِ مَاءً وَاللَّهُ مَا مَا مُولِ مِن السَّمَآءِ مَا أَوْلُولُ مِن السَّمَاءِ مَا أَوْلُولُ مِن السَّمَآءِ مَا أَوْلُولُ مِن السَّمَاءِ مَا أَوْلُولُ مِن السَّمَاءِ مَا أَولُولُ مَا مُعَلِي اللَّهُ مَا مِن مُعَلِي الللَّهُ مِن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ مُعَلِّ مِن المَعْلَقُ الدَّوْمُ الْمُعَلِّ مِن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ مُنْ المَّالِ مُعَلِّ مِلْ اللَّهُ مُن السَّمَاءُ مَا اللَّهُ مُنْ المُعَلِّ اللَّهُ مُعَلِّ اللَّهُ مُعَلِّ مُعَلِّ مُعْلِمُ المُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِي مُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ ال

مِنَ السَّكَابَ الاية ياره علا ركوع عد سوره أيوس جلامين منك ( النُّولَ مِنَ السَّمَاء مُمَّاء فسك لنت أَوْدِيَةٌ بِعَتَىٰ رِهِا يَارِهِ مِثَلًا رَكُوعَ مِنْ سورةُ رَعَدَ حَلِمُ بِينَ مُثَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّن يَحَلَقَ السَّمَا لِتِ وَ الْاُرْضُ وَأَنْوَلُ مِنَ السَّكَبَةِ مُنَاءً ﴾ ياره مثلا ركوع عشا سورهُ ابراهيم مبلايين مك السَّكَبَ وَأَرْسَلْنَا الِرَيْجَ لُوَاقِعَ فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُآءَ فَأَسْتَقَيْنُكُ وَلا يَارِهِ عِلاَ مِكْ وَكُوعَ عِلْ سورةُ تَجْرِطِلِين صلالا ﴿ كَاللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْيَا بِبِالْأَرْضَ بَعْنَ مَرُتِهَا ياره مِمَا ركوع ما سرهُ عنل طِالِينَ مِلْكِ ﴿ وَاصْبِهِ لَهُ مُومَثَلَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا كُمَاءِ أَنْزُلْنَاكُ مِنَ السَّمَاءِ ياره هِ اركوع شا سورة كهف جلابن ملتك ل وَأَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرُجُنِنَا بِهِ أَزُوَاجُامِّنُ بُاَتٍ شَيَّى إِرَا ركوع على سوره طله جلالين مثلك (١) أَكُمْ تَوَانَّ اللّهُ أَنُوكَ مِنَ السَّمَاءَ مَنَاءُ فَتُصِيحُ الْأَرْمَنُ مُخْضَرَّةٌ بِاره مِنْ ركوع <u>هِ ا</u>سورهُ حِج مِهِ مِن <u>هِ ٢٨ (١٦</u> وَٱنْزَنْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَبِعِبُ راهيَ بِارهُ ا ركوع على سوري مومنون مبالين مشكر (١٢) وَأَنْذُلْنَا مِنَ السَّكَاءِ مِنْ وَظُهُورًا بِارْهُ عِلَا ركوع سل سورُه فوقان جلالين مشنس (١٦) أمَّنْ خَلَقَ السَّمَا ويَدِ وَالْأَرْمَنَ وَأَمْزُلَ لَكُمْ مِينَ السَّهَاءَ مَاءَ لَيْدَهُ · ركوع عـل سورة النمـل حلالين ص<sup>ابع</sup> (ه) وَلَئِنْ سَأَكُنَّهُ مُوْمَنْ نَزُّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآ ءَ فَأَحْرَا بِبِالْأَيْنُ باره على ركون عمل سوره عنكبوت جلامين صنهم (١٦) وَعِنْ ايَارِتَهِ يُودِيْكُهُ الْبُرْقُ حُوْفًا وَّطُهُ فَا رَّ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ صَاءً عِلْ مروع على سورُه الروم طالين صليه على وَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُتُنَا وَيْهَامِنَ مُنِ زُوْجٍ كُرِنْ مِهِ باره على ركوع عناسورة لعتمان جلالين طيس المكر أل المُرتزات اللهُ أَنْزُلُ مِن السَّكَاءِ مَاء فَاخْرُجْنَابِهِ تُمُربِ إلى روع على سوره فاطر حلاين مكس (1) ٱكَفُرْتُواْتَ اللَّهُ ٱنْزُلَ مِنَ السَّكَاءِ صُاءً فَسُلِكُهُ يَيَا بِيْعَ فِي الْآرُضِ بِإِرِهِ مِسْلٍ ركومَ عِلِياسورهُ الزمر طِلين مشك لا كَاتَٰذِى نُزَّلُ مِنَ السَّمَاءَ بِعَنَدِرِ فَانْتُثَمَّى فَا بِهِ بَلْدُةٌ مُيْتُ ياره عصم ركومًا يَ عها معردة رخوت جلاين ملزيم (ال) وَمَزَّلُنَامِنَ السَّمَاءَ مَاءَ مَبُارًكُا فَانْبَتْنَابِهِ جَنْبَ ياره المُنَارِكُوعَ سورهُ فَنَ جلاين صلايم ﴿ ﴿ كُنُّ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِعَالاً سُفَناهُ لِبَكِدٍ مَيِّتٍ فَانْزَلْنَابِم الماءَ باره عدركوع علا سوره اعراف جالين صلا (٢٦) الكُوتُوانُ اللهُ يُوْجِي سَحَالًا تُعُ

طف نسب کردی گئی بی بہائی ایت مجاز برا وراخیر کی آیات مقیقت برمحمول بین فامذ فع التفارض اور در آلفان التفارض والتفارض وا

#### ١٤٤٤ الرائعة وال كانتي مورون مثل بيتي كرنيكا يميانيا تعالم

يالانمبريان، يال، يال، يكا، يكا

اً بِهِا صِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبُدِنَا فَا فَا الْوَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَبُدِنَا فَا فَا الْوَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بونے بین شک ہے اور تمعاراً گمان یہ ہے کہ محملی الترظیر و کم خودا پی اطف سے بناکر پیش کر دیا ہے

توتم بی تو بڑے نیصے وہنی مانے جانے ہو درا قرآن جیسا کوئی کلام بیش کرکے دکھا دوا ور تم تنہا ہی

نہیں بلکہ جتنے مددگا روں کوئم بلاسکتے ہو بلا لو اور سب مل کر قرآن باک کائٹل بیش کر کے دکھا دو ہم کہ

بادر کھو اگر معاری ونیا کے انسان وجنات مل کر بھی قرآن کا مثل بیش کرنا جا ہیں تو ہم کرنہ ہیں کر سکتے ،

لیکن ان آیات میں سے آیت نمرے اوعلی تو ایک سورت کے متعلی جیلئے ہے کو قرآن جیسی دک سوری بی بناکر دکھا دوئم ایک سورت بی بناکر دکھا دوئم ایک سورت کی متعلی جا کہ قرآن جیسی دک سوری بی بناکہ دوا ور آیت نمر بھی و مقرق میں بعث الفران القراب اور جددیث مثلہ کھر بورے قرآن کے متعلی جا کہ قرآن جیسی کوئی ایک بات بیش کر دو امراک ایک بات میں بنا ہم جھوٹا سی آیت بیاں میں قرآن کا ش بیش کر دو بہوال ان آیات میں قرآن کا ش بیش کرنے مقرق کی مقدار کے بارے میں بنا ہم توری ہوں ہو رہا ہے ،

کی مقدار کے بارے میں بنا ہم بر تعارض ہو رہا ہے ،

کی مقدار کے بارے میں بنا ہم بر تعارض ہو رہا ہے ،

کی مقدار کے بارے میں بنا ہم بر تعارض ہو رہا ہے ،

کی مقدار کے بارے میں بنا ہم بر تعارض ہو رہا ہے ،

کی مقدار کے بارے میں بنا ہم بر تعارض کے در حواب ہیں،

ت تعالی شاند نے اولا تو بورے قرآن کا مثل بیش کرنے کا چینے کیا جب لوگ اس سے عاجز رہ گئے اورش مین نزکر سکے تو قرآن جیسی دس کے اورش مین نزکر سکے تو قرآن جیسی دس سورت بین برنا کر دکھا دو مجرجب لوگ اس سے بھی عاجز رہے تو قرآن کی شان اعجاز کوا ورزیادہ واضح کرتے مورت فرایا " فاتوا بسورت من مثلہ " کے اگر دس ورقی نہیں بنا سکے تو کم از کم ایک بی سورت کا مش بیش کرکے دکھا دو اور اور اور اور کا میں میں بنا سکے تو کم از کم ایک بی سورت کا مش بیش کرکے دکھا دو اور گران مقران کی کئی کہ میں مورت کا بعنی جھوتی سے جو دی اور کا من بیش کرکے دکھا دو اگری قرآن جیسی ایک جیونی می سورت کا بعنی جھوتی سورت کا مش بیش کرکے دکھا دو اگری قرآن جیسی ایک جیونی می سورت کا میں بنا سکتے اوراگر فلیا تو ابحد نیٹ مقران کی میں مارکھلتی ایک جیرونی میں سورت بیش نہیں کرسکتے اعجاز قرآن کی مزید در مزید تو مین کرتے ہوئی می گرانے جھوتی می سورت بیش نہیں کرسکتے اعجاز قرآن کی مزید در مزید تو مین کرتے ہوئی می آئے تا بیا کہ جھوتی میں ہوئی میں میں کرتے ہوئی میں ایک جھوتی میں میں کرتے ہوئی میں ایک جھوتی میں ہوئی کہ قرآن جیسی کی کے جوزی میں کو میں کرتے ہوئی میں ایک جھوتی میں ہوئی کہ تو جولی اسے کا می کرتے ہوئی میں ایک جھوتی میں ہوئی کی کو کرتے ہوئی میں کرتے ہوئی میں کرتے ہوئی میں ایک جھوتی میں ہوئی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کرتے ہوئی میں کرتے ہوئی کرتے ہوئی میں کرتے ہوئی میں کرتے ہوئی کرتے ہوئی میں

چھوٹی سی آبت بھی نہیں بن کتی ہیں جان لو کریکسی بسشر کا کلام نہیں سبنے بلکہ ضرائے عالم الغیب بالشہاد ہ کا کلام سبنے ،

بيجو تزمتيب بيان كيكئي ہے كەپىلے پورے قرآن كے متعلق بھر دى سورتوں كے متعلق بھرا كيسورت کے متعلق جیانے کیا گیا اس کی وجہ بیرہے کہ تر تربیب تلا دت کے اعتبارے اگرجیہ پہلے سور کہ کیفرہ مجھر سور کہ ایس پھرسورہ ہود بھراسرار ہے گر تر تیب زول اس کے بھس ہے اولاسورہ اسراء نازل ہوئی جس ين " بمثلِ بذا القرآن كِهاكِيا بِعرسورهُ بود كا نزول ببواجس بي" فا توالِعُشْرِسُوَرِ" فرايا بهرسور كالنِ ا ورسورهٔ لقرة نازل بهوئين جن بن " فأتو ابسورة \* فرماياگيا كيونكريه تو بهوې نهين سكما كه اولا امك سورت کامٹل میش کرنے کیلئے کہا گیا ہوجب اس سے عاجز ہوگئے تو دس سور تیں بنانے کیلئے فرا یا ہر کمیؤ کر جوشی ا کیا۔ سورت بنانے سے عاجز ہوجائے وہ دس سورتیں بنانے سے بدرجہا ولی عاجز ہوگالیس اس کویہ کہنا كجب تو ايك سورت نبيل بناسكة نودس مورثيل بناكر بيش كردي " معني بوكا، جواب كاحاصل يانكلاكه يداختلاف زمان برمحمول سيصمتعدّر ومتعارض جبليغ امك بي زمازين تہیں کئے گئے بلکہ مختلف زمانوں میں یکے بعد دیجرے کئے گئے اور جب دومتعا رمن چیزوں کا زمانہ جُدا حُدا ہوتو توا مِن نہیں رہتا یہ ایسابی ہے جیساکہ کوئی شخص اپنی تصنیف کے ہارے میں جیلنج كرے كدكونى اس جبيى كما ب تصنيف كركے دكھا و اگر بورى كما بنبى لكوسكما تواس جبي ا وصى كتاب كحدوث أكريهمي نهب توكم ازكم ثلث بإربع ياكمازكم اس كتاب كيكسى ايك مُلاَحْتُل بييش كرك د که دسه ادرایسی صورت مین طا برسید که کوئی تعارض نبین ( صاوی ، روح المعانی ، تعنیر کبیر) و دوسراجواب برب کداختلاف زمان میمول ب مگرصورت اول کے برعکس ہے جنا بخد ابن عطیر فرانے میں کہ اولا ایک سورت بیش کرنے کاجیلنے فرایا بھروس سورتیں بیش کرنے کا ،اام میروسے بھی بہی مردی سبے اوا مفوں نے برہی کہا ہے کہ سورہ ایونس جس طرح تلاوت میں سورہ ہود میرمقدم ہے اس طرح نزول کے اعتبار سے میں مفدم ہے علام ابن الفریس نے سبی فضائل القرآن میں حضرت ابن عباس عبر نقل كيا هد وسيراشكال برة ماسي كه ايك سورت كي بيغ كربعد وس سورتون ا

(14)

جيلنج كرن كاكيا مطلب بهام كاجواب يه به كه فاتوابسورة الله كامطلب فاتوابسورة المنها كامطلب فاتوابسورة المنها في البلاغة والاشتال على ماشتل عليمن الاخبار عن المعنيبات والاحكام واخواتها به اور فاتوا لعشر سربر بنا دو جو سربر بنا كامطلب لبخر سور مثله في الفاف فقط به يعنى اولاً تو يد كها كيا كه اليك الين سورت بنا دو جو الفاظ ومعانى فصاحت دبلاعت مين قرآن كمش مونيز جس طرح قرآن غيب كى خبرون احكام الفاظ ومعانى فصاحت دبلاعت مين قرآن كمش مونيز جس طرح قرآن غيب كى خبرون احكام المورث من الفاظ ومعانى فصاحت دبلاعت مي المات ما مورث منها رى بنا في موني سورت بيش كرف سه عاجر ره كم تو فرما با الجهاالم مون بها بها المجااله عن المورث بيش كرف سه عاجر ره كم تو فرما با الجهاالم بهن وه تمام أمور مذكوره المورث الدي من كروجوهرف الفاظ مين قرآن كمش مون الرجه الناهم من وه تمام أمور مذكوره الموات تن برقران شن بهم عمر تم اليسام مي أين كرسكة (روح المعاني) من وه تمام أمور مذكوره الموات بي برقران شن بهم عمر تم اليسام في أين يكرسكة والمحالة في المناق أي المناق أي المناق أي المناق المن

منخلیق ساوات مقدم ہے باشخلیق اص

المامت المعالمة المع

تشریح تعارض | ایت نمبرما وعله سے تومعلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اولا زمین کو بدا

(11)

کیا اس کے بعدا سان بنایا اور آیت نبر ملا اس کے برطس پر دلالت کرتی ہے کہ تخلیقِ سار مقدم ہے تخلیقِ سار مقدم ہے تخلیقِ اوش پر کیونکہ اس کے بنائے کے تخلیقِ اوش پر کیونکہ اس کے بنائے کے بنائے کے بعد بحیایا ، ایس ان آیات میں افطا ہر تعارض ہے ،

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کریم و نے صفو اقدس می الشرعی کے خود تیں ما فر بور آسانوں اور نینوں کی بیدائش کے متعلق دریا فت کیا تو آنخفرت می ما الشرعی کی بیدائش کے متعلق دریا فت کیا تو آنخفرت ملی الشرعی کے ارث دفروایا کہ الشرعائی نے کیشنبہ اور دور کششنہ کے د ن زمین کو بیدا فروایا اور بیاڑوں کو اور دور کیان میں خافع رکھے ہی اس کو اور جوان میں خافع رکھے ہی اس کو دور تو ان بانی اور کھنڈرات کو بیدا فرایا اور بیائی اور کھنڈرات کو بیدا فرایا ایس مشہردان آباد وی اور کھنڈرات کو بیدا فرایا ایس می مردن ہو گئے اس کو حق رتمان نے در ایس کی مردن کو دور کے اس کو حق رتمان کے بیدا فرایا اس کی تعلق کے دور کا ایس کی حق رتمان کے بیدا فرایا اس کی تعلق کو دور کے دور کے دور کا کا اس کی حق رتمان کے دور کا کا اس کی تو رتمان کے دور کا کا اس کی حق رتمان کے دور کی دور کے دور کے

عن ابن عباس من ان الميه و د التب النبئ صلى الله عليه وسلم فسألت عن خلق الله العالى والارمن فقال عليه السلام خُلق الله العالى الأرمن يوم الاحسد والاشتين وخكق الجبال وما فيهن من المسافع يوم المشلطة وخكق ليم الاربعاء المشجر والمسلمة أو المسلما ثن ويعم الاربعاء المشجر والمسلمة والمسلما ثن ويعم الاربعان والمخراب فهدة اربعة فقال تعلى المشكولية فقال تعلى المشكولية كون بالذى خُلق الارمن العلى المشكولية كون المان والمؤلف نيها العلى المنافع وجعل فيها والسي والمواف فيها العلى المنافع وجعل فيها والسي والمواف فيها العلى المنافع وجعل فيها والسي والمواف فيها

(19)

روزمیں بیداکر دیا اورتم اس کا شرکی طهرات ہو یہی مادیے جہاں کا رب ہے اور اس نے زمین میں بہاڑ بنا دیے اور اس بی قائدہ کی چیزیں دکھ دیں اور اس میں اسکی غذا مُن جورز کردیں جارون میں ایورے بیں پوچنے والوں کھیلئے اور خبشت نہ کے روز اُسالوں

وق در كرفيها اقواتها في اربعة ايام سوآة والسائلين وخلق يوم الخديس السمآء وخلق يوم الجديد المجددة المبغوم والشمس والقمر والمكلة (عضوجدابن جرير وغيرة وصحولا)

کو پیدا کیا اورجبہ کے دن ست رہے سورج کیا ندا در فرشنے بریدا کئے ، اس روایت سے صاف فلا ہرہے کہ تخلیق ارض مقدم ہے تخلیق سما وات پر ، اسی ارتا ایک مرفوع روایت

کہ المد نے پک نے اور دوست نے کے روز زمین کوہدا کیا در کھنے ہنے کے دن بہاڑ دن اور شیلوں کو بنایا اور جہارشنبہ کے دن وزعوں کو اور تخب نہ اور جمب کے دن آسانوں کو بیداکیا ،

الشفطنَ الارض فى يوم الاحدوالاشين وخلنَ الجبالُ والأكامُ فى يوم المثلاثاً ووالاشجا فى الاربعاء دخلَنَ السكاءَ فى الخديس ور الجديد (دواه الحاكم مرفوعًا)

(حاشيرطالين مهمي)

نیزعقلاً بی بی بات قرین قیاس معلوم بوتی ہے اس لئے کہ زمین بنیا دکی صیفیت رکھی ہے اور آسان بیطے قائم بھت کے درج بیں ہے جسیا کہ ارشا دباری ہے دیجھ کنا استرائی مقدم سے فیٹ فیڈ فیڈ فال اور بنیا دبیلے قائم کی جاتی ہے بعدیں جیت دال جاتی ہے ابذا تحلیق ارض مقدم سے فیلیق ساوات برا اکثر مفسرین نے ای کو اختیا رکیا ہے ،

ری سورهٔ نازمات کی ایت والاُدُمن بَعْدَ ذید و خیدا سواسین دوطرت تاویلیگی بر الاُرض سے بہتے تلک و لاک اُس کا الاُرض سے بہتے تلک و لا تک گر یا آندگر فعل محذوف ہے اور بعد کا ذلا اس معنوون کا فرف سے اور دکھ کا جمدمت نعزہ اوراً پرت شرایی سے بر بنا نامقعود کی نہیں کا زین کا تخلیق آسان کی تخلیق کے بعدمون بلکا الٹرکی فنم مق کوشا در کا اور یا و دلا نامقعود ہے مطلب پر کا تخلیق آسان کی تخلیق کے بعدمون بلکا الٹرکی فواس کے بعد العمار نیا در الا نامقعود ہے مطلب پر کے جب آپ کوما وی معنوں کی معنوات بھی کو اس کے جب آپ کوما وی معنوا ت بھی کو اس کے بعد ان بی تدبیر و تفایل

ر جود جود میں میں ہے۔ جو جو ایا اس میں سمندوں اور یا ذک اور بنروں کوجا ری کیا اس سے جینے نکالے کیجیے کرحق نتوالی نے زمین کو مجھایا اس میں سمندوں اور یا ذک اور بنروں کوجا ری کیا اس سے جینے نکالے

اداس سے نباتات اوا شجار کونکالا اوراس بربہاڑ جا دیئے،

تعدیم مین ساوات والی آیت اصل اورا بنے فلا بر بر محمول ب تعین می تعالی نے اوق آسان کو بیدا کیا اسک بورزمین کو بیدا کیا جیسا کہ آیت بمبر میلا والزرض کینٹ د لیگ کہ خیا ہے معلیم بو ناہے ، ام واحدی نے البیطیم حقرت مقائل سے بی نقل کیا ہے محقین میں ہے بہت سے حفرات نے ای کو اضیا رکیا ہے اس کی ایک ولیل تو یہ ہے کراکٹران کیا ت میں جن بین آسان وزمین کا ذکر کیا ہے ، سملوت کو اوص پر مقدم کیا گیا ہے جیسے آت وی نے کو کا کورائن کیا السکلوت والا کون سے کہا گیا ہے جیسے آت وی نے کورائن کیا کہ کورائن کورائن کو المسکلوت والائر فی ساکہ کہا گیا ہے جیسے آت وی نے کورائن کی السکلوت والائر فی ساکہ کہا گیا ہے جیسے آت وی نے کورائن کی السکلوت والائر فی ساکہ کہا ہو اس مقدم ہے دکرائن رسم کے محمد کا تقاصل میں ہے کہ اسٹر ف کو ما وات مقدم ہے دکرائن بر تومعلوم ہوتا ہے کہ خلیق من میں ہے کہ اسٹر ف کو خلیا نے مقدم ہے دکرائن رسے کہ حکمت کا تقاصل میں ہے کہ اسٹر ف کو خلیا نظر اس کی خلیات اسکون ہے اس کا مقدار میں بھی زمین کی تخلیق بر مقدم ہو نامطابین مقتصائے حکمت ہے در میں اس کی تعین اس کی تعین زمین کی تخلیق کی بین سے کہ حکمت کا تقاصل می بین اس کا تیم اس کی تخلیق کا غیرائن دیمن زمین کی تخلیق کی خیرائن کی خیرائن کی خیرائن کی تعین زمین کی تخلیق بر مقدم ہو نامطابین مقتصائے حکمت ہے ،

(۲)

رس آیت عاد مل سوان میں چارطرح سے اور کی گئے۔ ہے ،

اُ تُرَّمَ السَّتُوٰى مِي لَفظ شُمَّ واو كَمعنى مِي جومطلق جمعيت كميك أتَّى بِ المقفود الله السَّتُون مِي لَفظ شُمَّ واو كَمعنى مِي جومطلق جمعيت كميك أتَّى بِ المقفود المان وزمين دونون كى معن علين كوبيان كرنا ب تقديم وتاخير كه اعتبارت ترتيب بيان كرنا مقصود شدى داري من منه و در ال

شہیں ہے بس کوئی تعارض بیں رہا ،

ا در تراخی فی ارتب شکر کا استعال حقیقت تو ترافی فی الزمان کیلئے ہوتا ہے میں ہیں ، تراخی فی الزمان کیلئے ہوتا ہے میکن کہی مجازاً اتراخی فی الزمان کیلئے ہوتا ہے میکن کہی مجازاً اتراخی فی الزمان کیلئے ہوتا ہے میکن کہی مجازاً اتراخی فی الزمان کیلئے ہوتا ہے میکن کہی مجازاً اتراخی فی الزمن کیلئے استعال ہوا ہے جس ہے آسمان کا مرتبہ زمین سے بعیدا وراون نجا ہے ، بعید زمانی اور ماخرزمانی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آسمان کا مرتبہ زمین سے بعیدا وراون نجا ہے ، بعید زمانی اور ماخرزمانی کو بیان کرنا مقصود کی آسمان کا مرتبہ زمین سے بعیدا وراون نجا ہے ، کھی آرائی کی ما العقب کہ کو بیان کرنا مقصود کی ہوئی کہ مستعمل ہے ، کو بیان کرنا کا فی کہ الفی کا الحقائی کے میکن کا در الفی کا الفی کا فی کا رتبہ کیلئے استعمل ہے ، کہ اس انسان کا فرنے کی کو بیان کو بیار کیوں نہیں کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ گھا تا کیا جیز ہے وہ کسی کی گرون کا غلائی سے جھرا ادبیا کھا تا کہ بیان اور آپ کو معلوم ہے کہ گھا تا کہا ہے جز ہے وہ کسی کی گرون کا غلائی سے جھرا ادبیا ہے یا فاقر کے دن میں کمی کرشتہ وارتبیم کو کھا نا کھلانا یا بیکسی خاک شین متعمل ہے کہ کھانا کھلانا (بینی اِن والے میان کھلانا (بینی اِن والے میان کھلانا والی کھانا کہ بیان کو کھانا کھلانا والی کھانا کہ بیان کو کھانا جو ایکان لائے ایک خاک شین میان ہوا کہا کہ کہ کھانا کہا کہ کا کہ خوانا کھلانا والی کو کھانا کھلانا والی کھانا کہا کہ کہ کھانا ہو کہانا کھانا کہ کہانا کہانا کہانا ہو ایک کھانا کہانا کہانا کہانا کہانا کہانا کہانا کہانا کہانا کہانا کھانا کہانا کہانا

احکام اہید مذکورہ تو بجالا ماجا ہے تھا) بھران تونوں یک سے ہوجانا ہوا بھاں لاسے الح المح المح الربیاں شکھ کو تراخی نی الزمان کمیلئے مان جلئے تو مطلب یہ ہوگا کہ بہلے ان اعمال مذکورہ کو کرنا ہے ہے تھا اس کے بعدا یمان لا ناجا ہے تھا حالا نکہ ایمان تواعمال برمفدم ہے اس سلئے تشکھ بہاں مجاز اتراخی فی الزنبہ کیائے ہے جس سے ایمان کے بعدم زنبت اور تفخیم شان کو بتلانا مفصود ہے کہ ایمان کامر تبہ اعمال ہوتر واعلی ہے بہلے ایمان لا ناجا ہے اس کے بعداعمال مذکورہ کا با بند ہوجانا جائے ، بس ایسے ہی شکھ برتر واعلی ہے بہلے ایمان لا ناجا ہے اس کے بعداعمال مذکورہ کا با بند ہوجانا جائے ، بس ایسے ہی شکھ ایمان کا مرتبہ ایمان کے بعداعمال مذکورہ کا با بند ہوجانا جائے ، بس ایسے ہی شکھ کا مشتولی ایک المشکھ کے ایمان کا مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہے لہذا کوئی تعارف

نہیںہ،

الله تبيري مَا وبل يه ہے كه لفظ خلق ايجا د و بكوئين كے معنی ميں الله بيا لكه عجازا لقد مرا ورقصار

﴿ يَوَكُونَ الرَّفِ الدَّفِي الرَّالِ المَّالَةُ الرَّافَ الرَّفِ الدَّفِي الاَلْهِ الرَّافِي الاَلْهِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّفِي الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمُ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمُ الدَّالِمُ الدَّالِمُ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمِ الدَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّلِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّلِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِ

تعارض کا تبیراجواب برہے کہ ورنوں مم کی آیتوں کو اپنے اممل اور طاہر پر رکھتے ہوئے الیسی
توجیکیجائے کہ تعارض دور ہوجائے سووہ توجیۃ ہے کہ برجیم کا ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک صورت وشکل
ہوتی ہے ما وہ کے اعتباریت توخلق ارمن مقدم ہے خلق سما وات پر جیبا کہ بہلی دو آیتوں ہی ہے اور

مون وشک کے اعتبارے خلیق سادات مقدم ہے تغیبق ارض برجیسا کہ آیت نمبر عظیمیں ہے واس کا یہ ہوا کہ حق تقابانے او فا زمین کے او ہ کو بیدا کیا جو ایک کھر لگ کی شکل میں تھا جیسا کہ حفرت میں سے مردی ہے اس کے بوراتسان کا مادہ بنایا جو دخان کی شکل میں تھا جیسا کہ آیت بنبرعظیمیں محاجیہ کے است کے مردی ہے اس کے بوراتسان کا مادہ کو دواز کرکے اس کو موجودہ خصورت بنائی اوراس کے سات طبقات بن دئے اس کے بورز مین کے مادہ کو دراز کرکے اس کو موجودہ شکل وصورت عطافر مادی اور اوراس کے سات اوراس کو بچھاکراس کے بورز مین کے مادہ کو دراز کرکے اس کو موجودہ شکل وصورت عطافر مادی اور سیم کو کہ بھیلے زمین کا مادہ بیروالی بھراسان کا ما دہ بنایا اور آست بمبرعظ کا مطلب یہ ہوگا کہ بیلے زمین کا مادہ بیروالی بھراسان کا مادہ بیرائی اس توجیہ کے بودان آبیات ہیں کو نگ بیلے آسمان کی مورت تھافوی نے بیان القرآن میں اس توجیہ کے بودان آبیات ہیں کو نگ تک بیلے آسمان کی مورت تھافوی نے بیان القرآن میں اس کو جیہ کے بودان آبیات ہیں کو نگ تو کو میں بیا بیا ہورات ہیں کو اختیار کیا ہے اس توجیہ کی تا کیسد حضرت ابن عبائ کی روایت سے ہوتی ہے

سعید بن جبیرسے مردی ہے فرایاک الک شخف نے حضرت ابن عباس کی فررت میں اکر عرض کیا کہ جھے کیے چینے جبیری قرآن میں متعالیف نظرا آئی ہیں حضرت ابن عباس فرای کے جی جیزی قرآن میں متعالیف نظرا آئی ہیں حضرت ابن عباس فرایا کر تبلاؤ کؤی چیزیم کو متعالیف معلوم ہوتی ہے اس نے عرض کیا میں سنتا ہوں الشرعز وجبل فرائے ہیں ( انتکم مشکفرون بالذی خلق الارض بیباں میں حق تعالی نے آئیت کو طائعین تک پڑھا) اس آئیت میں حق تعالی نے آئیت کو طائعین تک پڑھا) اس آئیت میں حق تعالی نے آئیت کو طائعین تک پڑھا) اس آئیت میں حق تعالی نے آئیت کو طائعین تک پڑھا) اس آئیت میں حق تعالی نے آئیت کو طائعین تک کو بیان فرایا بھر حق تعالی نے دوسری آئیت میں ارشاد فرایا (ام الساء بناھا اس کے لجد فرایا

عن سعيد، بن جبيرة ال جاء رجل الى ابن عباسٌ فقال رأيت اشياء تغتلف على فئ القرأن قال حات ما اختلف عليك من خلاف فقال اسمع الله يقول ( اشتكولتكفرون المنكولتكفرون بالذى خلق الارض - حتى بلغ - طائعين) فبدأ عبلق الارض في هذه الأبية الاخرى (ام السماء تمقال سجادة في الأبية الاخرى (ام السماء بناها - تم قال - والارض بعد ذلك السماء بناها - تم قال - والارض بعد ذلك حدمها) فبدأ جل شائم عباسٌ اصاغت الدمن مقال الرف عباسٌ اصاغت الارض فقال ابن عباسٌ اصاغت الارض فقال ابن عباسٌ اصاغت الارض

دالارمن بعد ولک دمامها) اس مین تقالی شاند ف تخلیق ارمن سے پہلے تخلیق سار کو بیان کیا تو حفرت ابن عباس نے فرایا بہر حال خُلقُ الارمنُ فی یومین تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زمین آسان سے پہلے بیدائی گئ اوراً سان ایک دھواں تھا تو زمین کو پیلا کرنے کے بعد (یعنی زمین کا ما دہ اور اس کے بعد اسمان کا ما دہ بشکل دخان پیدا کرنے بیں

فى يومين فان الارضَ خُلِمَت قبل السماء وكا نشس السماء كُرخاناً فسوا حن سبع سماؤت فى يوميين بعد خلق الارض واما قول ه تعالى والارض بعد و للشه دحلها يقول جعل فيها جبلاً وجعل فيها نهوًا وجعل فيها شعرًا وجعل فيها بحُورًا ( رواه الحا والبيه قى باسنا دٍ صعيم (ردح العاني مهنه)

اس کو دورن میں سات اُسان بن دینے اور بہر مال حق تعالیٰ کا ارسشاد والا دمن بعد ولک وحلیا اس کامطلبہ یہ سبے که زمین میں بہاڑ بنائے نہر میں بنائیں درخت بنائے سمندر بنائے ،

علام زفناجی اس کی تعنیر کرتے ہوئے فواتے ہیں کہ حفرت ابن عبائی کے اس ارشاد کا مطلب یہ کہ اخرج منہا بارکھ منہا بارکھ او الجبال اُرٹ ہا ہی د کا حاسے بدل یا عطف بیان ہے جس سے د کا ہا کہ تغیر اوراس سے مراد کو بیان کرنامقصود ہے بس اس آیت ہیں زمین کو آسمان سے موخر کرنے کا مطلب پینیں کہ زمین ذات کے اعتبار سے آسمان سے موخر ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ باتی الارض کو پیدا کر کے اس نابل اعتبار سے زمین کی کھیل کو یا بعد ہیں ہوئی زمین میں باتی الارض کو پیدا کر کے اس نابل بالگیا کہ اس سے انتفاع اور مت کہ باجائے ور نہ زمین کی نفنی ذات کا وجود آسمان سے پہلے ہو چکا تھا بناگیا کہ اس سے انتفاع اور مت کہ باجائے ور نہ زمین کی نفنی ذات کا وجود آسمان سے پہلے ہو چکا تھا ور اس پر بیال واشجار وانہار کا پیدا کر نااسمان کے بعد ہوا اور آ بیت نمبر علے وعلے اور روایت ابن عباس جو جبال واشجار اورانہار کی تخلیق آسمان سے مراد وانہار کی تعلیق آسمان سے تعلی اوران سرچیزوں کی جیلے ہوئی اوران سرچیزوں کی تعلیق آسمان سے قبل ہوا اور آ بیت کرجیے بانی الارض جمیان ہوئی اوران سرچیزوں کی تعلیق زمین کے جیائے بغیرنا مکن ہے بیمن مولی اوران سرچیزوں کی تعلیق آسمان سے قبل ہوا اور آ بیت تعلی ذرین کا بجیان ہوئی اوران سرچیزوں کی تعلیق زمین کے بچیائے بغیرنا مکن ہے بیمن مولی اوران سرچیزوں کی تعلیق تاسمان سے قبل ہوا اور آ بیت تعلیق زمین کے بچیائے بغیرنا مکن ہے بیمن مولی اوران سرچیزوں کی تعلیق تاسمان سے قبل ہوا اور آ بیت تعلیق زمین کے بچیائے بغیرنا مکن ہے بیمن مولی اوران سرچیزوں کی تعلیق تاسمان سے قبل ہوا اور آ بیت تعلیق زمین کے بچیائے بغیرنا مکن ہے بیمن مولی ہوا کہ زمین کا بچیائی بھی آسمان سے قبل ہوا اور آ بیت تعلیق تر مین کے بچیائے بغیرنا مکن کے بیمن مولی ہوا کہ زمین کا بچیائی بھی آسمان سے قبل ہوا اور آ بیت تعلیق کیائی کی تعلیق کا کھیل کے اس کے مولی ہوئی کی کھیل کے اس کے تعلیق کیائی کی کھیل کی کھیل کو کا کھیل کے اس کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھ

(40)

نمبر المسلم من الدر المال المسلم الموال المال المسلم الموال المال المسترى الله المسترى الله المسترى الله المسلم المسلم المسلم الموال المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الموال المسلم ا

اس کا جواب ہے کہ آیات وروایت میں جمیع ما فی الارض ( جبال ، اشجار وانہار ) کے بیدائو سے مراد ان کے امول اور ما دول کو بیدائرنا ہے کوئی نفائی نے زمین کا مادہ بیدا کرنے کے بعد جمیع ما فی الارض کے مادول کو بھی بیدا کرویا مگران کی کمیل آسمان کی تخلیق کے بعد فرمائی اور جمیع ما فی الارض کے مرف مادوں کی تخلیق نے بعداز مین کا بجھائے ابغیر بھی مکن ہے ہذا زمین کا بجھانا آسمان سے قبل لازم نہیں اور ما کہ مال یہ نکلاکہ او فا زمین کا مادہ بیدا کی بھراسمان کی صورت بنائی اور سات آسمان بنا وسے اس کے بعد آسمان کا مادہ بیدا کی بھراسمان کی صورت بنائی اور سات آسمان بنا وسے اس کے بعد آسمان کا مادہ بیدا کی بھراسمان کی صورت بنائی اور سات آسمان بنا وسے اس کے بعد آسمان کا مادہ بیدا کی بعد آسمان بنا وسے اس کے بعد آسمان کا مادہ بیدا کی بیدائی اس کے بعد آسمان کا مادہ بیدا کی بیدائی اس کے بعد آسمان کا مادہ بیدا کی اس بیجال اسٹجار وانہار کی صورت بی کی مورث بنائی اس کو بیجا کر اس بیجال اسٹجلیق کی نرتیب یوں ہوگئی ،

خلق اولاً ما وقة الارض نشرجعل ما وقاما في الايض من الرواسي والاشجار و الانهار وغيه حالثرخلق ما وقالسكاة التي عي دخان نشرخلق مسورالسادات فيناحا ورفع سمكها فسونها وبعد ذلك و حج الارض وبسطها ومكدّها و خلق فيها الجبال والانه اروالاشجاد وغيرها ،

فعصل المتوفيق بين الخيامت بل بن الووايات اليفنا وامندن التعادم فالمحمد الشر عسلى ذائك ( بزه الاجوبة الثلث والتاويات الذكرة تحتبا افوذة من تغسير الخازن و انتغسير لكبسيسر وبيان العبران وروح المعانى وغيره)

و تعارض کا چو تھا جواب مجن محققین نے توجیہ مذکور کے برطن مدرت اختیار کرکے دیاہے معمد معادمات معادمات معادمات معادمات المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية (r4)

کہ مادہ کے اعتبارے آسمان کی تخلیق مقدم ہے اور صورت کے اعتبار شیخلیق ارمن مقدم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اولا آسمان کا مادہ بنایا بھر زمین کا مادہ بدا کمیا اس کے بعد زمین کی صورت وشکل بنائی بھر آسمان کی صورت بنائی ( روح المعانی لیک)

## والمرابع المرابع المرا

باولا نمبر على الميار ، مير ، مير مير المير مير ، مير المير مير ، مير مير المير مير ، مير

آيا ص الله في كَاللَّذِينَ كَعَرُوا دَكَدَّ بُوا بِالْيَتِ ارُلنَّكَ اصْحَبُ النَّارِهُ مُونِيهُا خلِهُ وَنَ ياره عداركون عمير سورهُ بفترة جلالين مدشد (الله كالكي مَنْ كَسَبَ سَيَئَةٌ وَإِحَاطَتُ بِهِ خَطِيبًا يُهُ فَأُولِيَّنَكُ ٱصْلُحْبُ النَّارِهِ مُوْفِيهَا خُلِدُونَ ياره عِلْ *ركونَا عِل*ْ سورهُ البِقِيرَةَ مِلِالبِين م<u>ــــــال</u>ـ الله وكالمسكر بخارجين مِن التَّارِ يا ره عل دكون عا سورهُ البقرة جلاين م<u> ۲۲</u> (آ) ومَن يَرْتَكِ دُمِنَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وُهُو كَا فِرُ فَأُولِيَّكَ حَبِطَتُ اعْمَالُهُ مِنِ الدَّنيَا وَالْأَخِوَةِ إِلْالْكَ اصُحْبُ النَّارِهُ مُ مُرنيها خلِدُونَ بِاره مِلْ ركومًا علا سورهُ البقريِّ جلاين مسك (ف) وَالَّذِينَ كُفُرُوْا اُولِينُهُ مُرَالطًا عَزُنْتُ بِيَجُوجُونَهُ مُومِنَ النَّوْدِإِلَى الظَّلُبْ اُولِنَاكَ امْتَعَابُ النَّارِهُ هُ رِنيْهَا خَلِدُوْنَ بِارِه مَسْرَ رَكُونَا مِسْ سورهُ البقريَّة طِلابِن م<u>نهِ (</u> ) وَهَنُ عَادَ فَأُولَنْكَ اهْلِبُ النَّارِهُ مُرِفِينُهَا خَلِدُوْنَ بِاره مِلْ ركونَ عِلْ سورهُ البقريَّة جلالين مسلم في إنَّ الَّذِين كَفُرُوالِكُ نَعْبُى سِدالى قولد \_ وَأُولِكِيلَ أَصُعْبُ النَّارِهُ مُونِيعًا عْلِدُونَ بِإِرومِ المراركوع سل سوره ال عموان جلالين صف ﴿ وَهَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرُيسُولُهُ وَيُبَيِّكُ مَا مُدُودُهُ يُدُخِيلُهُ نَاثُ اخْالِدُ النِبُعَا بِاره مِنْ ركوعَ مِنْ صوره النساء جلاين صلك (٩) بيُرثيهُ وْنَ انْ يَخْرَجُوا لنے جانی نو پہلے دو دواہ چھرین جائے ہیں اور کل ملاکا تھ جوابات ہو جائیں گے کما لائیفیٰ ١٢

احَدَّمَتُ لَهُمُ إَلَفَتُ عُهُمُ أَنُّ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعُدُ آبِ صُمُّ خَلِدُوْنَ ياره به ركونا ع<u>ها</u> سورهُ المداندة طالين م<u>ه المن الله أ</u>لكَ وَالسَّهُ نَسِينَ كَسُدَّ بُواْ بِالْيَاتِسَا وَالسَّكُرُوُ عَنهَا اكْتَنْبِكُ اصْنَحْبُ السَّارِصُ مَّ خِيدَ كَا خَلِد دُوْنَ يَا رَهُ عِثْ رَكُونَ عِلْكُ سُورَهُ الْاعراف جُلاَيْن (١٢) ٱلْمُرْبِعُ لَهُ وَاكْنَةُ مَنْ يَجَادِدِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ فِأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ مَ خَلِ ركوع 11 سورهُ المتوبة بولين م ٢٢١ (١٠٠٠) وعَدَ اللهُ المُسْنَا فِقِينَ وَالنَّسُنَا فِعَاتِ وَالكُفَّارُ نَادَ جَكَنَّهُ خَالِدِينَ بِنِي مِنْ عِلْ عِلْ عِلْ حَرَهُ التوبة جلالين م ٢٢ (١٧) وَالدَّذِينَ كَسَبُوُ ا السَّيَكَاتُ - اللفوده - الْأَلْتُعِكَ اصْعَابُ السَّارِحِ مُرنِيهَا خِلْدِ لاُدُنْ ياره الدركوع من سورة يونس جالين مسكا (١٥) فَأَدُخُلُواْ أَبُوَابَ جَهَنَّمُ خَلِدِيْنَ فِيهُا فَلِسَنْسَ مَثُوى الْمُتَكَبَرِينَ ياره ع<u>لاا ركورًا عنا</u> سورهُ المنعل جلالين م<u>11 (١٦) لُؤكانَ صُوْلاَءَ الهِرَةُ مُثَّا وَرُدُّ وُصَا وَكُنَّ بِنِهَا</u> خَلِدُوْنَ بِاره عِنْ رَكُورًا عِنْ سُورَهُ الْامْنِدِياء جِلالِينْ صَلِحَكَ إِلَى اللهُ كَعَنَ الْكَيْفِرِنِينَ وَأَعَدُدُ لَهُ وَسُعِينًا خَالِدِينَ بِنِهُ الْبُدُا يَارِهُ مِلْ رَكُومً عِصْرَهُ الاحراب جلالين صف (م) رقيلً ا دُخُلُواْ ا بُؤابَ جَهَنَّ مُ خَالِدِينَ فِيهُا فِينَنْسَ مُشَوَّى الْمُسْكَكِبِرِينَ بِاره عِلاً ركونا عِد سورهُ الزمر جِلالِين مشهر الله الدُّخُكُوا اَبُوابَ جِهَدَنَّمَ خالِدِينَ نِبَهُا فَبِنشَى مَثَوْى الْمُتَكَرِبِينَ باره ملا ركوع علا سورة المؤمن دغافس طلاين ملك ( في في عَبَداً وُ اعْدُوا اللَّهِ النَّارُكُ مُدَّدِ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ بِارِه مِهِ رُوعَ عِدْ سورة حُمَرسجدة جانين م 19 الله كُنْ تُعْنِي عَنْهُمُ أَمُوالْهُمُ وَلا أُولًا وُحَسُمةٍ نَ اللهِ شُرِينًا أُولَنْكَ اصَمْحُ النَّارِهُ مَرْفِينَهَا خَلِدٌ وْنَ ياره عِشَا ركوع عظ سورة المجادلة مِه مِن ص<u>صحه</u> (٣٦) فَكَانَ عَابَبَتَهُمَا اُنَّهُمَا فِي النَّارِخ لِلدَيْنِ وِنيْحًا ياره ٢٨ ركوع ع<u>ه</u> سوره الحت مِهِ مِنْ مِهِ ٣٥٧ ٢٣) وَالسَّذِيْنَ كُعَنُوزًا وَكَدَّ بُولَهَا يُلِتِسُنَا أُولَتَيْكَ اصَّحْبُ السَّارِخُ لِدِيْنَ وَمُيْعَسَاوَ بِيشْ المُّقْدِيدُ بِإِرِهِ عِنْ رَبُوعَ عِنْهِ سورهُ الْتَعَابِن مِلِائِين مِكَلِّكُمْ (٣٣) وَحَنْ تَيَّخِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهُ تَدَ خَلِيدِينَ فِيهُ عَا ابَدْ ا ياره عالم ركون عِلا سورة الجن جلاين صلي (م) إنَّ السَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْ أَصُرِلِ الْكِسُّا بِ وَالْمُسَرِّرِ كِينَ مَنْ رَجَهَ مَنْ مُرْخِلِدِيْنَ وَيْهَا ابَدَا الْولاَكَ مُعُمْ شُسَرَّ YA)

البرمية ياره عنظ ركون عشظ سورهُ البيئة جلالين م المنظ ۞ ﴿ الشَّمَ الْنَّ مُرْجِعَهُ مُ الإلى الخيريد يا ره على ركوع على مورة كل في على على المعلم تست ربيج تعارض أيت نمبرك ما هاسه معلى موماسه كدكفا رجهنم مي بهيشه بهيش رمي کے ان کوجہثم سے نکا لائبیں جائیگا جنا بخہر ان میں سے اکتراکیات میں تو خلود کی تقریح ہے اور دَيْت نبرعِ" دَعِكُ بيَنَ وَمُناهُدُ حَيْنَ البِجَائِنَ مِنَ النَّالِرِ؛ يُدِيدُدُوْنَ اَنْ يَغَرُجُوْامِنَ النَّادِ وَمُاهُ مُرْمِغَارِجِانِينَ مِنْهَا كَكُفَارِتِهِمْ كَ نَكُنَا جِابِينَ كُنْكُرُوهُ مَكُنَّهِينَ بِالنِّينَ كَ اوراخير كى أيت تمبر الملاسي محام بوتاسي كدكفا ركوما وجميم بلاف كميك جبنم سے بام زيكالا جائے كا بيم جبنم یں اوٹا دیاجا یک کیونکہ اس آیت سے اوپر کی آیات میں شجرہ زقوم کا ذکر کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے ارِتْ وفرايا فَإِنهَ مُوْلَاكِكُونَ مِنهَا فَالْكُونَ مِنهُا الْبُكُونَ فَنُهَ إِنَّ لَهُمُ عَلَيْهَا لَشُؤَيًّا مِنْ حَبيب كريه الوكت تجرهُ زقوم سه كهاوي ك اوراس سه بيط بعرب كي بيمران كواس يركمون بواكرماني (يريب اوردا دمين) الأكر دياجائيكا اس كالعدارت وفرايا تتُو إنَّ صَوْحِ عَهُمُ لَإِلَى الجَرْجِيمِ يعر انوجهم كى طرف لوثما بوكاس سے صاف ظاہرہ كما جميم بلاف كميك ان كوجم سے تكالاجائے كا بيرجهم كى طرف لوادياجائے كابس يه آيت بيلى كيس أيات كے بطا برمعارض بها، وقع لعسارض اس تعارف کے ذوجواب ہیں 🐠 مارِ حمیم بلانے نمیلئے ان کوجہنم سے بالکار نہیں نکلاجائیگا بلکرجہنم توجونکر ایک وسیع وعربین جنگ ہے اس بي ابلِ جنم كيك مختلف دركات وطبقات بهي مرشحف اسين ابنے مستقر اور محالف بربوم ان كوان كے منتقرت نكالكرجنيم ك اندبى اندركويا دوسسرى حكم بيجايا جائے كا جهاں مارحيم كانتظام ہوج ا، والس سے مارمیم فی کروہ میرا پنے ستقر کی طرف لوط جائیں گے بس مارمیم جہنے ہے با مرنس ہے اور ا وراس كويدي كميائة جهنم سے تكانا لازمنبي أنا اور رجوع الى الجيم سےمراد رجوع الى دركات الجيم وتقلوم سے لہذا کوئ تعارض نہیں ہے جہور صف رات ای کے قائل ہیں ( روح المعانی وجل) البعض حفرات يركبت بيركم مارحميم جبنهد بامري كرير مارحيم كابلا ياجانا جبنم مي وافلهست

پہلے ہوگا ان کو ابنداز میں ہی شخرہ زقوم کھ لاکرا وراس بر مارحمیم بلاکر بھرجہنم میں واض کر دیا جائے کا اس کے بعد وہ بھی جہنم سے نہیں تکلیں گے ہمیشہ ہیش اسی میں رمہیں کے لہذاکوئی تعارض نہیں گر بر توجہ خلاف نظام سے ( روح المعانی)

والمنظم المرتبي المنظم المنظم

باركا منبريد ، سال الله ، ٢٥٠ ، ١٥٥ ، ١٤٠٠ ، ٢٥٠

كَمَا صِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ِ طِالِين مِـ ٩ ﴿ كَا لِنَّقُواْ لِيُومُنَا لَا نَجُزِئ لَفَنْسُ عَنُ لَفَيْسِ شَيْنَا اللَّهَ بِاره مِلْركونَ عِ<sup>هِ</sup> الورهُ لِقَرَّةٍ مِدِينِ مِدْلِ (٣) كِاَايَتُهَا النَّاسُ اتَّفَيُّ ارْتُكُهُ وَاحْشُواْ يُؤْمِثُ الَّهُ يَجُرُئُ وَالِدٌعَنُ وَلَادِهِ وَلاَ مُؤلُودٌ مُوَجًا رِنَعَنُ وَّالِبِهِ شَيْنًا بِإِرِهِ عِلاَ ركوع سَلا سورهُ لقان جِلالين مثه الآك يُغَنِى مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَى شَيْدًا وَلَاهُ حَرِيْنِصَى وَنَ يارِهِ 20 ركوع ١٥٠ سورهُ دخان مِلالين صلاي هـ البُثَك دِلْإِنسُكَانِ إِلَّا مُناسَعًى إِره مِن مُ كومَع عِنْ سورَهُ النجد حرمهاسِن م<del>قس</del>ِم ﴿ كَا يَرْمُ لَا نَسُلِكُ نَفَسُ لِنَفْشِ شَيْنًا وَالْأَمُونِ وَمُثِيذِ يِللَّهِ يارِه عِنْ ركومًا عِكْسورهُ الانعظار تبلالين مَلْكِ ﴿ كَا جَنْتُ عُدُنِ يَّلُ خُلُونُهَا وَمَنْ صَلَّهُ مِنْ ابْآءَهِ خُرُوَا أَزُوَا جِهِ خُرُونًا بِتِهِ مُر ياره عَلَا ر*كونا ع*ك سوره الرعل جالين ٨ رُسُّنَا رَادُه خِلْهُ مُرْحَبُّتِ عَدْ بِإِلَّتِي وَعَدْتُهُ مُورُومَتْ صَلَحُ مِنْ أَبَا وَحِدْ وَأَزُوا جِ مِدْ وُدُرِّيًّا بِهِمْ باره ٢٢٢ دكورنا عشر سورهُ غافر (المؤمن) جابين م<u>ا٣٦</u> ﴿ وَالَّذِينَ'ا مَسَوَّا وَالبَّعَتُهُ مُرْدَ دَبُّهُ بِايْمَانِ الْعُفْلَابِهِ فَرُدِيَّتُ هُ مُرياره عِلا ركونَ عَلَى صورة طور ملاسين مصلى، التنزيح تعارض ايت نمبرها اسلام علوم بوتلب كرتيا مت بين كوني شخف كمن تخف كے کام نہ آئے گاکسی کوکسی سے کوئی فامکرہ نربیو بینے محایہ باب سے بیٹے کو کوئی نفع بیوینے سکا نہ بیٹے سے باب کو این نمریک بیں ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کو نفع نہیں بینجائے گا آیت منبرے ہے ہی یبی بات مفہوم ہونی ہے کہ انسان کے اسی کی سعی کام آئے گی کسی دوسے کی سعی اور عمل سے انسان کو لغ تہیں پہویجے گا الحاظرے آیت تمبر عالیہ ہے کہ اس دن کوئی نفش کسی ففس کسلے نفخ کا مالکہ

ہیں ہوگا، فون کہ ان پایوں آیات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ قیا مت کے روز کوئی کمی کے کام مذا سے بھا کہ میں ہے کہ اپنے جولگ کسی سے جولگ درجات عالیہ پر فائز ہوں گے اور آ بت نبر علے وہ وہ استعام ہوتا ہے کہ اہل جنت بیسے جولگ درجات عالیہ پر فائز ہوں گے اُن سے اُن کے خاندان کے افراد مثلاً آبا کو اجدا دا ذواج و ذریات کوفن بہتے کا کمونکہ آ بیت نم بھ وہ کے بین ارشا دہے کہ حفرات موضی کی ملین کھیئے جمنت کے درجات عالیہ بین جن میں ان حفرات کے ساتھ ساتھ ان کے آبار واجواد از واج و ذریات میں سے جومومن ہوں گے کہ درجات عالیہ کے ستی ہوت کے درجات کا لین کے اگر جبان توگوں کے اعمال اس درجہ کے نہیں ہوں گے کہ درجات عالیہ کے ستی ہوت سے حوموات کا لین کے اعراز واکام او تعظیم شان کی فاطران کے آباد و اجداد از واج و ذریات کا فاطران کے آباد و اجداد از واج و ذریات کی تعلیم طفری ہوجائیں اصلاد از واج و ذریات کو بھی اضافہ ہو جنا کی درجات پر سینجاد یا جائے گا تا کہ ان کی آ تکھیں طفری ہوجائیں اصلات کے سرور و تعییش میں اضافہ ہو جنا کی درجات پر سینجاد یا جائے گا تا کہ ان کی آئے تعلیم کے درجات پر سینجاد یا جائے گا تا کہ ان کی آئے تعلیم کے درجات پر سینجاد یا جائے گا تا کہ ان کی آئے تعلیم کا درجات کے سرور و تعییش میں اضافہ ہو جنا کی درجات پر سینجاد میں اس آ بیت کی تفسیم ہیں وارد ہوئی ہے ، اوران کے سرور و تعییش میں اضافہ ہو جنا کی درجات پر سینجاد میں اس آ بیت کی تفسیم ہی وارد ہوئی ہے ،

ابن جمیرے مردی ہے کہ آدی جنت میں داخل ہوگا تو کچے گا ، میری ماں کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے میری بیوی کہاں ہے اس سے کہاہ اُرگا کہ ان لوگوں منے بچر جیسے اعمال نہیں کئے تقے وہ کچے گا میں جو اعمال کئے تھے وہ اینے سائے بھی کئے تھے اوران کے عن ابن جبير قال يدخل الرجل الجنة نيتل اين أبق اين ولدى اين زوجتى فيقال لعرب احتل عملك يعول كنت اعترل لى ولهده تتم قواً الأية (رداه ابن الي ما رابوانين على ما ردح المعان مينها

الماسي معرففرت ابن جبيرني آيت برحى (جنت عدن يرطونها ومن ملح الأية)

اور آیت نمبرا میں توصاف تقریح ہے الحقینا ببہ فرخریتی میں کان کی فررتیت کوہم انفیں کے ساتھ لائن کر دیں گے ان کے درجات برمینیا دیں گے اس آیت کی تغییر بھی روایات بیں بہی وار دمونی ہے ،

حفرت این عباس نے دوایت ہے کرالٹر تھا کا جنت یس مؤمن کی ذریت کو اس کیسا تھ اس کے درجہ یس بنج دیں می اگر چیر عمل کے اعتبارے دواس عن ابن عباسً قال ان الله ليَرِنع ذُ رَيَّةُ المؤمن معه فى درجته فى المجندة وان كانوا دونه فى العبنة وان كانوا دونه فى العسمل بشَعَرَّ بعد عِمْدِنه فَرَوْرًأُ

ہے ادفیٰ ہوں گے اگر ان کی وجہ سے ان کہ آنکیس مفرد ی ہوجائیں مجرحفرت ابن عباس نے نے یہ آبرت۔

ابن المنذر وابن ابی ماتم والبیبتی فی سند (رویتالیا) مندشی بوجائی بعرففرت بن عبارت سے آ (والذین آمنوا واتبتهم ذریتم بایمان الحقنابم ذریتم) کلاوت فرائی ایک اورمرفوع دوایت ہے ،

حفرت ابن عباس سے مردی ہے کہ بی کریم مخالفہ طیہ وسلم نے ادرات و فرابا کرمب اکری جنت میں واخل ہوگا تو اپنے والدین اور میری بچوں کے بارے میں سوال کرے گا (کہ وہ کہاں ہیں) تواس سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ تیرے ورج اور تیرے کل کونہیں بہنچ ( یعنی امنوں نے بچھ جیسے انتال نہیں کے کہ تیرے روالدي اموا وا بهم وربع بايان المسلى الله عن ابن عباس من الله قال ان النبى مسلى الله عليه وسلم قال ان النبى مسلى الله عليه وسلم قال اذا وخل الرجل الجسنة سأل عن ابويه وزوجته وولد با نيقال له انهم ما ببغوا دوجتك وعملك نيقول يا ربّ قد عملت لى ولهم نيره موالحاته و يه (رواه ابن مردوير والطران) روح المعاني الم

الانية اخج سيدين مفوردهنا دوابن جرس

درجر پران کوبہنچایا جاتا وہ درجات مفلی میں موجود میں) وہ تحق کیے گا یا رہیں نے اپنے لئے بھی اعمال کے گئے ادران کے لئے بھی قوان کواسی کے ساتھ کا دران کے لئے بھی اوران کے لئے بھی اوران کے لئے دالدین اور بوی بھی اوران کے دوالدین اور بوی بھی بھی اورا جائے کا درجات عالیہ میں بہنچا دیا جائے )

عَنُ وَلَدِهِ وَلاَمُونُودٌ مُوجًازِ عَنْ وَالِرِدِ شَيْنًا كَامِطْلِ يرب كر لا يعزى والسد مؤمن عن ولِدلا الكافر والامولود مومن هوجاز عن والدلا الكافر كركوئ مؤمن باب ابنے بیٹے کا فرکے اورکوئی مؤمن بیٹا اپنے کا فرباب کے کام نرائے گا ایسے ہی آبت نمبر عظ كامطلب يهب لا يُغْنِي مُولِيٌّ مُؤلِّينٌ عَنْ مُولِيٌّ كَانِيرِ شِيئًا اسى طرح آبت تنبره يسمى س مرادستی ایمانی ہے بین ہران ان کو اپنے ایمان سے نا مُدہ ہوگا دوسے کا ایمان کا رآ مرنہیں ہوگا، بس کسی مومن کے ایمان سے کا فرکونغ نرہینے گا ، اس طرح آیت نمبری بیں نفس نانیہ سے مرادفنس كا فروب جيساً كرحفرت مقا ل سے مردى سے كەكو ئى شخص كى كا فركىيلے كى نفغ كا مالكىنىيں ہوگا ا ا درا خیر کی تین آ بتوں میں جو ایک شخص کا دوسے رکھیئے نافع ہونا کرکورہ وہ مومنین کے با سے ہیں ہے كدايك مؤمن سے دومرے مؤمن كونفغ يہنج گاكبونكم جُنن كاستحق نوصاحب ايمان كى ہوتاہے البنتہ ا مکے شخف اپنے عمل صالح اور تقومی وطہارت کی دجرسے اپنے اعزّار وا قارب کبلئے ترتی درجات کا سبب بنجائ گا، آیت نمبر کشیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبُ آءِ هِدْ کَها گِیا ہے ، مَنْ صَلَحَ کی تقسیر حفرت ابن جرف من أمن كرماته كى بريس تفسير حفرت مجابدا ورحفرت ابن عباس مروى باور اَيت نمبره البين وَاللَّبُعَيْهُ هُمْدُوْرِهِ يَهِمْ إِيانَيْ مِين ابمان كَيْ قبدِ مُهرَرَح بِهِ خلاهه ربهواكه مُومَن مُومَن كُوتُو

# نفع بہنچائیگا مرگا کا فرکو مؤمن سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا فلا نفارض (روح المعانی، منظہری جمل) م

15.10.17.115.114.15.15

آيات الون البقرة جلاين ما (ع) وَلاَ يُوْخَذُ مِنْهَا عَذُلٌ وَلاَ شَعَاعَة وَلاَ هُوْخَذُ بِنهَا عَذُلٌ وَلاَ شَعَاعَة وَلَاهُمُ مُنْفَعُ وَفَى باره على مَلَونَ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الشَّفَا عَدَةُ مِنْدَةُ إِلاَّ لِمَنْ آخِ نَ لَهُ بَارِهِ عِلاَ رَكُوعَ عِلْ سورةُ سباء جلالين صلا ﴿ وَلَا يَلْكِ الكَذِينَ يَدُعُونَ مِنْ وُوُنِهِ الشَّعْنَاعَةَ إِلَّامَنُ شَهِدَ بِالْحَيِّ وَمُ مُنَعِلُونَ يَارِهِ ٢٥٠ رَوْعَ سورة الزخرف جلالين منام ﴿ وَكُمُ مَنَّ مَلَكِ فِي السَّمَنُ وَال التَّمَا عَالَهُ مُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ بُعُدِ أَنْ يَا ۚ ذَٰ كَاللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرْضَى بِارِهِ عِلْ كُوعِ عِلْ سورةُ النح عرطالين مشهر ا من من کے اتعارض ایت ما<u>دم</u> سے معلق ہوتا ہے ک*رکس شخص کی طرف سے کوئی شفاعت کسی کے* حق میں قبول نہیں کی جائے گی اورکسی کی شفاعت سے سی کو نفع نہیں پہنچے گا معتزلہ اسی کے قائل ہی وہ شفاعت بمعنی رفع عذاب کا انکارکرتے ہیں اور اخیر کی پانچ آیات ہے علوم ہوتا ہے کعین لوگ الیے ہوں مے جن کوحق تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیدیں گئے اوران کی شفاعت تبول کی جائے گی جیساکدابلِ سنن والجماعت کا مسلک ہے جنا پنجہ نتیسسری آیت میں ارشا دہے کہ لوگ شفاعت کے مالك نبن بول مح مروة عن جوالترس اجازت حال كرك كا عبد كى الكيفسير إذن ( اجازت ) ك سانه معی نتول ہے حفرت تھا نوی نے بیان القرآن میں اسی کو اختیا رکیا ہے اور طاہر ہے کہ جب الشرسے ا جازت بسکراً دمی شفاعت کرے گا تواس کی شفاعت کوحتی تعالیٰ فنبول بھی فرما بی*ں گے کیونکر اجاز*ت دینا قبول کرنے ہی کیلیئے ہوگا ورنہ ا جازت دینے سے کن فائدہ ؟ میتجہ یہ نسکلاکہ حق تعالیٰ ان لوگوں کی شفاعت قبول فرمایئن کے اسی طرح آیت نمبر عملییں ارشا دہے کہ ملائز نہیں شفاعت کریں گے مگر استحف کی جس کی شفاعت کئے جانے سے حق تعالیٰ راضی مہوں گے اور حسب کی شفاعت کئے جانے سے حق تعالیٰ راضی ہوں اس کے حق میں شفاعت تنبول بھی ہوگی کیونکر رضًا رقبولیین کی علا مت سے بهرصال اس أبیت سے مجی حلوم ہواکہ ملا تکری شفاعت ان توگوں کے حق میں قبول ہوگی رہی اُبیت نمیر سواس بیں تومیا فی تھرکے ہے کہ نفع نہیں دے گی شفاعت مگراس تحف کومیں کیلئے اللہ شفاعت کی اجازت دميري سننفح اورشفاعت كانافع بونا قبولهيت برموقوف بسيمعلوم بواكه شفاعت قبول كيجا كُلُ اسى طرح أيبت تمبرع السيس إلاً مُنْ شَبِيدُ بِالْحَقِّ وَتُمْ مُعَلِمُ وَنُ فرما ياجس معلوم بولات كرحق كي كوري دینے والے ابل علم حفرات شفاعت کرنے کے مالک بہوں گے ا ورما لکے شفاعت ہونے کا حال ہی مکلتا

ہے کہ ان کی شفاعت مقبول ونافع ہوگی اور اُیت بنر بی ہے کہ جن کیلئے جق تعالیٰ شفاعت کی اجازت دبدیں گے اور اُن ہے راضی ہوجائیں گے ان کے حق میں ملائح کی شفاعت نافع ہوگی ، فلاصریہ ہوا کہ اخیر کی بارنج آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ معبل کوگوں کے حق میں انسا بنوں اور فرشنوں کی شفاعت تبول نہوگی اور آیت باوی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی لیسس اِن اُمات قبول ہوگی اور آیت باوی کے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی لیسس اِن اُمات

یں بطاہر تعارض مورہاہے ،

وفع لعُسَارِضَ استعارض کے دوجواب ہیں ،

افتلافِ انتخاص برممول ب آیت مالا کفا رکے حق میں ہیں کہ کوئی مومن اگر کسی کا فرکی شفا کرنا چا ہے گا تواسی شفاعت نبول نہیں ہوگی اور آیت کا مطلب ہے لا تفتیل من النفس المؤمنة شفاعة فی حت الکافرۃ اور اخیر کی پانچے آیات مؤمنین کے حق میں ہیں کہ حفرات انبیار المؤمنین صابحین گئم گارمؤمنین کی شفاعت کریں گئے اوران کی شفاعت قبول ہوگی اور افتلافِ انتخاص کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا (صاوی المدارک وغیرہ)

اختلاف زمان برمحول ہے تعین بعض اوقات میں توکمی کی کوئ شفاعت قبول نہیں ہوگی اور یہ وہ وقت ہوگا جب کک کہ شفاعت کی اجازت نہیں ملی ہوگی اور دکوسے ربعض اوقات میں جبکے حق تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے گئی شفاعت تبول کی جائے گئی ہیں آیت ملے قبل الا ذن پراور آئیات اخیرہ بعد لا ذن پرمحول ہیں اور تمام آیات مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہیں اس لئے کہ کفار کیلئے تو شفاعت کسی وقت بھی نافع نہیں ہوگی اجازت جو ملے گئی رحرف مومنین کے حق میں ملے گی، بہرحال اختلاف زمان کے بعد تعامن نہیں رمتیا، (روح المعانی)

#### عَلَيْ قِيامَتْ كَرُورُكُوارِكِيكُونُ شَفَاءَ تَكُرْمُوالَا بِوكَا بِالْهِينَ؟

يا دي تمبريد وعط ، ١٢٤٠ ، ١٢٩٠

 (PD)

سورة البقرة جاين مشال ما النظليين مِنْ حَدِيْم وَلا شَفِيْم يَطَاعُ باره بها ركع ع مورهُ المده توجداين صل<u>ه »</u> ﴿ فَهَا لَكَ مِنْ شَا مِغِينَ باره ع<u>ا ا</u> ركومًا عـ السورُهُ الشعرَّ والشعرَّ والشعر تشريج لتعارض بهلى جارأيات مصعلوم بوتاب كه كفاركييك شفاعت كرف وال تو <u> ہوں گے گران کی شفاعت م</u>قبول اور نافع نہیں ہوگی کیونکہ آیت نمبرہ له ویما میں حرفِ نفی مطلق شفاعت يرواخل نهبس بيعين ينهبي كهاكيا كيست له مُدشَّفًا عُدُّ كَهُ كَفَارْسِينُ بِالْكُرشْفَاعِت بينهبين ہوگی بلکة حرف بفی شفاعت مقيده بالقبولين والنفغ پر داخل ہے شفاعت مقيد اور قبوليت ونفغ قيدب اورفاعده سے كرجب نفى مقيد بالقيد برداخل برتونفى صرف قيدكى موتى سے مقدد كى نہیں ہوتی مغید تا بت رہما ہے جیسے کہا جائے لیس عنری توب ابین اس کامطلب یہ موتا ہے کہ میرے پاس کیڑا توہے گرسفی کیٹر انہیں ہے نفی ابین کی ہے جوکہ لؤر کیسیئے تیدہے الیسے ہی یہاں برىفى قبولىيت ولفنع كى ہوگى ، مذكه مطلق شفاعت كى جس كامطلب برنيكے گا كەكفا ركىيليئے شفاعت تو مرگی مگرمقبول و نافع نہیں ہوگی اسی طرح نبیسری آیت میں ارشا دہے کہ ظالین کسیلئے کوئی عخوار دو اورالسیاکوئی شیغی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جلے لین اس کی شفاعت قبول کی جائے اس کامطلبہ بھی قاعدہ مذکورہ کے مطابق بہی ہوگا کہ ظالمین کیلئے شفیع توہوگا گرائی شفاعت مانی نہیں جائے گی ، الیے بی آیت نمبر می میں سے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کفارکونغے منہیں دیگی اس سے بھی معلوم ہونلہ کے شافعین تومہوں گئے مگران کی شفاعت کفار کمیلئے نافع نہیں ہوگی بہرصال جا رول ایا سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ کفا رکھیلئے شافعین تو موں گے گران کی شفاعت مقبول ونا فع نہیں ہوگی اور آیت نمبره هم میں کفار کامغولہ ذکر کمیا گیا ہے کہ ہارے لئے کوئی شفاعت کرنے والاہی نہیں ہے اس تعلوم بوماسي كدكفا ركيلينه كوئي شفاعت كرف والاب تهين بوكابس يه أبيت بيلي جاراً بات كے لبطا برمعاد فر وفع تعارض استعارض کے دوجوابیں

الله بسااد قات فنی قبداور مقید دونوں کی مقصور ہونی ہے جیسے خلص الشکوٹ بغیر میر مرد نہا

يى تىدىتىد ترونبا تىدىيە اولى أيت كى تىنىدىى جهان اوردىگراخىالان بى وبان ا كىيىپ احتمال صاحب روح المعانى نے رہمی ذکر کھا ہے کہ موصوف وصفت وونوں کی نفی مقصود ہے کہ اُسما نوں کیلئے ستون ہی نہیں ہیں اسی سے وہ نظر بھی نہیں آتے حرف قیدکی نغی مقصود نہیں ہے کہ ستون توہی ٔ مگر نظرنہیں آتے اس منے کہ آسانوں نمیلئے ستونوں کانبو ناہی حق نتحالیٰ شانہ کی قدرت کا ملہ برزما د<sup>ہ</sup> دلالت كرنيوالى چيزسے كرحق تعالىن اپنى تدرت كاملاس اتن طويل وع بعن اور عظيم وقعيل آسا نوں کو بغیرستونوں کے قائم کردیا ہے بیس ای طرح بہلی جار آبات میں قیدا ورمفید دونوں ک نفی مفصود ہے تعنی کفارکیئے کو کی شفاعت کرنے والائی نہیں ہوگا اور حویجہ قبولیت ونفع شفاعت برمرتب ہے جب شفاعت نہیں تو تبولیت اور نفخ کا کوئی سوال ہی نہیں میں ان تمام آیات سما مفهوم متحد ہوگیا کہ کفا رکیلیے کوئی شفاعت کرنے والای نہیں ہوگا فاندفع التعارض (جل وغیرہ) واتعدیمی ہے کہ کفا کسیلے کوئی شفاعت کر نیوالانہیں ہڑگا جیساکہ آیت نمبرع میں کہاگیا ہے ا درسیای جار آیات میں علی سبیل الفرض کلام کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض کفارمیلئے کوئی شفاعت کرنے ملکے تواس كى شفاعت مغنول ادر نافع نہيں ہوگى مبكرا گرسارے انسان وحیات مل كر بھی كسى كافر كی شفات كرية لكب تب بعى فبول نهيس بوگى بس بيلى جاراً بات بب كلام على سبيل الفرض اور آيت نمبره مي بي على سبيل الواقع كيا كياسي لبذاكوئى نعارض نهيس (روح المعانى)

## حفرت موی کو وه طور برکت دن کیا کیا تھا؟

<u>بارلائمبريا و م ٩</u>

أبات (آ كَاِذُ وْعَدُدُنَا مُوْسَى أَرْبَعِينَ لَيُكُذُّ اللَّةِ بِاره مل ركونَا علا سوره البقوة جالين (ال كَاِخُ وْعَدُدُنَا مُوْسَىٰ ثُلُوْيَنَ لَيُكُذُّ فَانَنْمَهُنَاهَا بِعَشْرُوفَتَ مَعْمِيْفَاتُ رَبِّهِ ارْبَعِينَ لَيُكُةً اللَّهُ بِينَ لَيْكُةً بِاللَّهِ عِلَى المُعَلِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ بِينَ لَيْكُةً بِينَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ

تشریج نفارض آبتِ اولیٰ میں توفر ایا کہ بہتے حفرت موسیٰ علیات م ہے چالیس را توں سمی دعدہ کباکراً پ کوہ طور برچالیس دن کیلئے تشریف ہے آئے بم آپ کو تورات عطا فرمائیں گئے اور

دوسرى أيت ميں ہے كہ تنيس راتوں كا وعدہ كيا بھردس راتوں كا مزيدا ضافه كركے چالبس راتيس مكن نرمادين بيس دونون مين بنظا برتعارض مور ہا ہے، وفع نتارض | اس تعارض كاجواب يسبه كدان دونون أيتون مين فرف اجال تفصيل مح فرق ہے کوئی تعارض نہیں ہے اصل وعدہ نہیں را نوں کا تھا کہ آپ کوہ طور پریٹ ریف لائیں اور ایک مهینه عبادت میں گذاری صفرت موسی علیاب مام نے ایک ماہ حق تعالیٰ کی عباوت میں گذار ا ا مسلسل روز مصر مصر درمیان میں افطار نہیں کیاجس کوصوم وصال کہتے ہیں تعبیوی دن افطار ا المربیاحق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے افطار کرکے حالتِ صوم کی اس رائے کو دورکر دیا جو ہم کومشک ہے جی زیادہ لب ندمیرہ ہے اس لئے آپ وس روزے اور رکھنے حفرت موئی علیال ام نے کوسس روزے مزیدرکھے اس طرح کل ملاکر جالیس دن ہوگئے یہ ارجین کی تفصیل ہوئی جس کو آیت نانیمہ بیں ذکر کیا گیاہے ای کو آیت اولی میں دونوں عددوں کوجع کرکے اجالاً حال اور پتیے کو بیان كرت بوك فرماديا وَوْعَدُ نَامُوسَىٰ أَرْبَجِينَ لَيْكَةً الرَسِي عِيرَكُوا جَال كَ بعدتفصيلاً و کرکرنے یا تفضیل کے بعد اِجالاً ذکر کرنے میں کوئی تعاضی (جل،خازن، ملارک ،بیان القرآن)

# مركب كبيره مخلّد في النارب يانبين؟

خروج خنین یوک بره من رکوع به اسورهٔ الدول ال مبداین مه مه کان کمیره کا مراکب مومن بهیشه به بین کرنا اس کے حدود سے کوکن کا مراکب مومن بهیشه بهین مومن کو جان بوت کے کان کرنا اس کے حدود سے تجاوز کرنا کسی مؤمن کو جان بوج کرنا کرنا اس کے حدود سے تجاوز کرنا کسی مؤمن کو جان بوج کرنا کرنا یہ سب معامی بمیره بی اوران کے مرکب کوان آیات میں مختلہ فی ال رتبایا گیا ہے اور اُیت مھ وعلا سے معلیم ہوتا ہے کہ بما حب ایمان جنت میں طرور دفول ہوگا اگرچ وہ کیا ہے اور اُیت می خرد وفول ہوگا اگرچ وہ ناس وفاج کیوں نہوج تو تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی سزادین چاہیں گئے توامک موسکہ جبنم میں سزا دین چاہیں گئے توامک موسکہ جبنم میں سزادین چاہیں کے توامک موسکہ جبنم میں سزادی حق تعالیٰ اس کے گنا وعدہ کریا ہے اور اُیت منبوط کی موسکہ جو و در ہ برابر علی کرت تعالیٰ اس کا تواب دیکھی کا اور نفس ایمان علی خیر ہے اگر جبر بوری نزندگی معاص میں گذری موسل میں گذری موسل میں کوجہنس سے شکال کر جنت میں ہو گرفنس دیمان اس کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے میں در کبھی اس کوجہنس سے شکال کر جنت میں ہو گیا اور ایمان کی جزاراس کولے گی ان دونوں اُریس سے معلی ہوتا ہے کہ مؤمن اگر مؤلک بھی جنا ہے کہ مؤمن اگر مؤلک بھی جنا ہے کہ مؤمن اگر مؤلک بھی جنا ہے کہ مؤمن اگر مؤلک بھی اس کوجہنس سے شکال کر جنت میں بھی جا ہو گا اور ایمان کی جزاراس کولے گی ان دونوں اُریس سے معلی ہوتا ہے کہ مؤمن اگر مؤلک بھی جنا ہے کہ مؤمن اگر مؤلک بھی دونوں اُریس کی جنا ہو کہ مؤمن اگر مؤمن اگر مؤلک بھی کرنے اگر مؤلک ہون اگر مؤلک ہے کہ مؤمن اگر مؤلک ہون اُریس کی مؤمن اگر مؤلک ہے کہ مؤمن اگر مؤلک ہے کہ مؤمن اگر مؤلک ہون اُریس کے کہ مؤمن اگر مؤلک ہی مؤمن اگر مؤلک ہون کی مؤمن اُریس کی مؤمن اگر مؤلک ہون کر مؤلک ہون کرنے کر مؤلک ہون کی مؤمن کر مؤلک ہون کو مؤلک ہون کر مؤلک ہونے کر مؤلک ہونے کر مؤلک ہ

میره بو وه مخلّد فی النارنهیں ہے بلکہ جنت میں ضرورجائے گا اور آیت علے یا ب<u>ہے معلوم ہوت</u>ہے کمیرہ بو وہ مخلّد فی النارہ بی سے بلکہ جنت میں ضرورجائے گا اور آیت علے یا ب<u>ہے معلوم ہوتہ</u>ے کمیر بکیب کمیر و مخلّد فی النا رہے ہیں ان آیا ہیں لظاہر تعارض ہور ہا ہیے ،

وفع لعاً رض اس تعارض کے دروجواب بی،

کو حقیقت تو وہی ہے جو اُبت نمبرے و ملایں ہے کہ صاحب ایمان جنت میں فرور داخل ہوگا اُکرچیہ وہ مرکز کر داخل ہوگا اُکرچیہ وہ مرکز کی ہے ، اگرچیہ وہ مرکز کی ہے ،

حفرت البوذر سے روایت ہے فرمایاکد میں بنی اکرم ملی الشرعلی سلم کے پاس آیا آپ سفید کپٹر ااوڑ سے سور ہے نضع میں دوبا رہ عامز ہوا تو آپ بیدار ہو چکے شعر بیں آپ نے یہ ارت دفر مایا جو بندہ لا الہ الا المشر

ل معتزله کایمی مسلک ہے اور یہ آیات ان کا مستدل ہیں ۱۱ کے جیساکہ اہل سنت والجاعث کا مسلک ہے،۱۱

بوص ميراى كمريرموائ واحبنت بس عروردافل بولايس نومن كي اركت وه زناكها ورجوري ك أيف المتلافر ما المحجة زناكه ادر حورى كرك یں نے میر کہا اگر چر زناکرے اور حوری کرے آئے فے زیا اگرچہ زناکرے اور چوری کرے میں نے

«خل الجيئة قلت وان زني وان سُرُق قال وان رنئ وإن سرق تلت وإن زنئ وإن سوق قال وإن ذنئ وان سرت قلت وإن ذنئ وإن سوق قال وإن ذبئ والث سرق نثمرنى الدوابعسة على يغير انعيابي ( رواه البخساري وسلم ) - النبرائ شرح التعالد المجير (تعب سے) يوجها أكرجي زناكرے اورجورى كو

آمیے نے فرمایا اگرچہ زنا کرے اور حچوری کرمے بھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو ذرکی ناک فاک آلود مونے کے یا وجود بینی ابوذر کوکتنای ناگوار محسوس موربا بورگرو شخف جنت بین ضرورجائے گا،

رى وە آيات جن سے مرتكب كېيره كالمخلد فى النارى ونامعلى بوتاسى تو دەلىنى ظا بررىجمول نہیں بیکہ ان میں ناویل کی جائے گی تاکہ آیات میں طبیق ہوجائے ،

بهای ایت بلی من کسب سینهٔ واکه اطنت به خطیفتهٔ الزیس دو تا دلیس کی گئی ای ا سینینهٔ سے مرادگناه کبیره نہیں بلکر شرک مراوہ حضرت ابن عباس اور حضرت مجا ہیستے اس آیت میں سیئة کی تفسیر مترک کے ساتھ منقول ہے ابن ابی حاتم نے حضرت امن عباس اور ابوہ رہے ے ابن جریر نے صفرت ابولوئل ، مجاہد ، قنا دہ ،عطار اورر بیتے سے سیئة اور خطیئه کی تفسیر کفر کے سائقه نقل کی ہے ہیں یہ آیٹ کا فرکے حق میں ہوئی اور کا فرمخلد فی النار ہوتا ہے اس تعنیبر كے بعداس آیت سے مرکب بسیرہ کا مخلد فی النار مہونا لازم نہیں آیابس بدآیت اخیرکی ووآیتوں کے معاض بیں رہی ( روح المعانی ، مدارک ، خازن وغیرہ)

ا ورسرى ما ويل يه الم كداس مي العاطنة ببغطينة ومايا كياب كداس كى خطائيس برجا ے اس کا اصاطر کسی مینی اس کے ظاہر و باطن پر خطاؤں کا غلبہ وجائے کوئی خیراس کے اندر باقی مزر ہے حتی کہ اس کے قلب میں تقدیق اور زبان براقرار سمی باقی مذرہے اور ظاہرہے کہ الیسانتحف کافر ہوتاہ ہے لیں اس ناویل کی بنا برہمی ہے آ بیت کا فرکے حق میں ہوئی اور کا فسر (h.).

فخلد فی امنار ہوتا ہے ( ائنبراس) د وسرى البيت وَمَنْ يَعْمُون اللهُ وَرَسُولُكُ وَيَعْتُ اللَّهِ مِنْ فَي وَالرسِيل كُلَّى مِن ا 🛈 وُرُنتِيعُـدٌ حُدُهُ وْدُهُ سے مراد وَرُنتِيعُـدٌ بَمِيْعُ حُدُهُ وْجِهِ سِے كَه جَرْتَحْصْ النَّدا ورسول كى نا فرمانی کرے اورالٹد کی تمام صرود سے تجا وز کرجائے وہ مخلد فی النار ہے اور تمام صرود سے تجا وز كرجانيه والاكافر موناب اس سنے كرجيع حد و ديں ايك فد توحيد تھى ہے جوشحف صُرتوحيد سے جي تجاوز كرجائ بايل طوركه التُذكيساته غيركومت ربك كرف يلكم وه كافر بهوتاب ، مؤمن أكرجي فاسق وفاجر مبونكروه حترتوحيد مريطهرا رمباب وه اس حُدُسے تجا وزنهيں كرنا لمبذاوه اس آيت ميں داخلنہي بوگا اورائسس كا نخلّد في النارم و نالازم نهيس آسط گا ( روح المعاني والنبراس) 🕑 علامه کلی تینے منقول ہے کہ حق متحالی نے اس آیت سے اوپر حومیرات کی نفسیم بیان کی ہیسے ا ورجو حد و دام نعت يم كي متعين فرما ئي بي جوشحف ان حدود سنه تجا وزكرنا حلال سمجھے ا ورحلال سمج كم ان حدو دے تنجا وز کر جائے وہ مُخلّدُ فی النا رہے اور سی گنا ہ کو حلال سمجھنا کفرہے ہیں یہ آبہت کا دنرکے بارے میں ہوئی اور کافر کے تُخلَّدُ فی النار ہونے میں کو ٹی شکنے ہیں ہے ان دولوں تا وبلوں کا خلاصہ ہواکہ یہ آیت کا فرکے حق میں ہے ابن جریج اورابن جبسیرے میں منفول ہے کہ ومن لعِص السُّد ورسوله كا مطلب مُنْ لا يُومن بما فقَّلُ سبحارة من المواريث بعني ويُخف مرا دي جوحق تعانی کی بیان کرده مواریت برایمان مزلاست وه کافرسه اور فلدنی النارسی (روح المعانی) تبسري ابت ومَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا غَجَزَاءَهُ جَهَمَّ الله بمن جارْنا وبلات كَالْمُي مِين 🛈 خلود فی النار کی وعید زجرو تو بیخ بین تغلیظ وتشد پدیرمحمول بین بینی خلود فی النارمفقسو د نہیں ہے بلکہ ڈوانٹ ڈیٹ میں بختی اختیار کرنے ہوئے یہ وعریرسنا ٹی گئی ہے ماکہ کو ٹی شخص مؤمن كوقتل كرنے كى جۇأت وسمت كركسك روايات بين بھى قىل مومن براس قىسم كى دىيدىي زجر و توبیخ کے طور پر وارد ہوئی ہیں ، عن العسن قال قال رسول الله صلى الله الله المعترين عددايت بي كه رسول الشمل الشيليم

نے فرایا کہ میں نے اپنے رب سے مومن کے مّائل کے بارے میں ورخواست کی کہ اس کی توبہ تبول کر لیا کے ستاجہ تاریخ است کی کہ اس کی توبہ تبول کر لیا

عليه وسلم نازلت ربي فى قاتل المؤمن ان يعبعل له توبة فابى على - رواه برب جميد (ردح العانى م ۱۱۹)

قاتل کا دعا تبول بین کروں گا) یہ زجروتو بی پر جمول ہے ورز برگنا مجبرہ سے حی کد تفروست کے بمی تور قبول ہوجاتی ہے ، اس طرح حفرت سعید بن عینا سے منقول ہے کہ میں حفرت الوم رر ای کے برابر میں بیٹھا ہواتھا ابکی تحض آیا اس نے دریا فت کیا کہ کیا مؤمن کوفتل کرنے والے کی توبہ قبول ہوجاتی ہے حفرت ابوم ريه نے فرمایا لا والذی لااللہ الاحولاید خل الجناة حتی یکنج الجعل فی سکتم الخياط قسمت اس دات كى جس كے علا وہ كوئى معبود كہيں استحض كى توبر فبول نہيں ہوتى وہ جنت يس داخل نہیں ہوگا یہاں کے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہوجائے (بینی قابل مُومن کاجنت میں داخل مونا محال ہے جیسا کہ اونے کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے) حفرت ابن عباس سے بمی مشہورے کہ قابل مؤمن کی تور قبول نہیں ہونی برسب زجر وتو بنے برخمول سے ا · دلبل اس کی بہتے کہ حفرت ابن تمبیدا ورام نحاس نے سعید من عبیدہ سے نقل کیاہے کہ حفر ت ابن عباس برفرمایا کرتے تھے کہ جوتحف مومن کوفتل کردے اسکی تورفعبول ہوجاتی ہے ایک مرتب ایک خص نے اکران سے سوال کیا کہ کیا تا تلِ مؤمن کی تور قبول ہوجاتی ہے حصرت رہن عباس ؓ نے فرمایا تہیں ا اس كيلئے تومرف جہنم ہے جب وہ تحف جلا كيا توا بل مبس نے وض كيا آپ تواس طرح كانتوى بہيں بنے آپ توم سے یہ فرمایا کہتے تنے کہ فاتلِ مؤمن کی توبہ قبول ہوجاتی ہے آج کیا بات ہوئی ( کہ آپ نے فرادیا اس کی تورقبول نہیں ہوتی اس کمیلئے صرف جہم ہے) حضرت ابن عباس نے فرایا کہ شجف عصد میں معراہواتھا میراگان بہدے کہ اس کا ارا دہ کسی مومن کوفتل کرنے کا تھا ( یہ اس سائے معلى كرن آباتها كداكر تبولين توركى كنيائش نكل آئ تو تمثل كرن كے بعد توبر كرلول كا اس ك میں نے اس سے کمدیا کہ قاتل مومن کی تور قبول نہیں ہوتی تاکہ بمتی سے کرک جائے ) توگوں نے کسی سخف کواس کے پیچھے بھیجاکہ دیکھ کرآئے وہ کہاں جا ناسے اس کا کیا ارا دہ نے معلوم ہوا کہ واقعی اس کا

PT)

اراده سی مؤمن تومل کرنے کا تما، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حفرت ابن عباس زجر وتو یخ کے طور پر فرما دیا کرتے ستھے کہ قائل مُومن کی توبہ تبول نہیں ہوتی وہ مخلّد فی النار بہونا ہے بیس ایسے بى أيت تفريف مى تغليظ وكت ديد فى الزجر والتوبيخ برمحمول ب ( روح المعانى ) و دوسری تاویل یہ ہے کہ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قتل مومن عدّا فی جزا رہیتی تو تخلید فی النار ہی ہے اگر حق تعالیٰ اس کو جزائے حقیقی دینا جاہیں تو تخلید فی الٹ ارکی منرا دہیں گے مگریہ حق تعالى كففل وكرم كى بات ہے كه اس كوجہنم سے نكال كرجنت عي مجيد سي كا ابنِ منذر نے عون بن عبدالسّر ساس أيت كي تفسيرس بي نقل كياب فجنواء وجهند ان عجازاه ، ابوداؤ وتراف كى روايت بين حفرت الومحلز سيري تقسير منقول بية قال هى جناء و فان مشاء الله ان یتجاد نرعن جزاءه فکک کرفتل مؤمن کی جزاء توجیم بی ہے (معافی کاکوئی سوال نہیں) سکن حق تعالی سشار اگرمعاف کرنا چاہیں گے تومعاف فرما دیں گھے عذاب کی وعید بیان کرنے کے بعد اس کے خلات كردينا بعني معاف كردينا اس كوكدنبهي كهاجا ناسب حبيب كوئي شخف كمي كوزجروتو ريح كرتي بريخ كهما ب كدا اگر تون فلان حركت كى توتىرى سىزاقتل اور هرب بى بىراس حركت كے كرنے پراس كوره سران دے تواس کوکرنبہی کہا جاتا بلکری تواس کا احسان ورم شار ہوتاہے مطلب یہ واسے ک سزاتواس برُم كى قتل وضرب بى تقى مركم من تجريرا حسان وكرم كرنتے ہوئے بچھ كو معاف كر ديا ، بیں اس طرح حق تعالیٰ وعید بیان کرنے کے بعد اگر جاہیں گے تومعاف فرما دیں گے، امام واحدی فرما بي كرالتُرْع وحل وعده خلافی تونيس كركت البة وعيد كے خلاف كركت بي ، حديث بين مي يه مفرن واردہواہے ،

حفرت الن في مع مروى به كرنى كريم فى الشرطير ولم فارت و فرما يا كرمتى تعالى جس تحف سد اس كر على رثواب كا دعده فرما ليت مي اس كولېر وا فرمات بي اورجس كرعل برطار ا كى وعيد بيان كرديت بين توحق تعالى كو اختيا رسب

عن انسَى قال ان النبى صلى الله عليه ولم قال من وعد لا الله تعالى على عمله شوا با فهو منجز له ومن اوعد لا على عمله عقابانهر بالخيار (دوح العاني صلال)

ر جاہیں تو عذاب دیدیں جاہی معاف فرادیں) بہرحال اس تغنیر کے بعدا کیت سے مرکب کبیرہ کا مخلد فی النارمونا تأبيت بين بوتا فلاتعاص ، ( روح المعانى ، مدارك ، خوازن) الله تببري ما ويل يه به كديه كمستحلال ير فحمول بي الركو في تتحف صلال مجوركسي مؤمن كومل كري وه مخلّد فی الناسبے اورگنا ه كبيره كوحلال مجفا كفرسبے اوركفركی سز آتخليد فی النارسبے حفرت عكرمه اورابن جریج فی متعدّا کی تعنیه متحلا کمیساته کی ہے ۱ رصم المعانی وخازن وجلاین) ﴿ ایت و مطلب بیسه و مَنْ لِقِیل مُؤمِنًا لِكُونِهِ مُؤمِنًا كُرُجِرْ تَعْمُ كُسَى مُؤمِنَ كُوانِس كَم مُؤمِن ہونيكى وجرسے متل کرے وہ مخلد فی النار ہے اور طاہرہے کہ کسی مؤمن کواس وجرسے متل کر ناکہ وہ مؤمن ہے پر کغرہے کیونکہ یہ ایمان سے نفرت اور عدا وت کی دسل ہے اورایمان سے عدا وت ونفرت رکھنا کفرہے ، وجراس تاویل کی یہ ہے کہ جب کسی حم کوکسی مشتق پر مرتب کیا جاتا ہے تواس مشتق کا معدار ترتبطكم كى عِلْت بوتاب يهان يرقل مرتب بولاسه مومن يرحوكم شتن بيس اس كامصدر من ا بمان مثل کی عِلْست بن جائے گاکہ پرشحف ایمان کی وجہ سے اس کو مثل کرر ہاہے جیسے کہا جائے ضرب السّارقُ اس كامطلب يہ ہوماہے صربتُ السَّارق لكونہ سارقًا حق تعالیٰ كا ادرش وسیم اَلسَّادِقُ وَالسَّارِقِهُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيمُهُمُ الس كامطلب سے فاقطعوا اید پھمالكونهما سارقاین (النبراس) جهورهی ایت کی تاویل برب که ومن میس الشرورسولئے سے مراد توحید کے معالمیں نا فرمان كرناهي كبونكدا وبرسه كلام توحيد كم متعلق جل رماسيه مطلب به بنوگا من لم يوُمن بالتوحيد فان له ا أ نارحبتم خالدين ينهاا بدًا ، 🕜 اس تعارمن کا دوسسرا جواب جاروں آیات کا مجموعی جواب ہے کہ ان آیات ہیں خلود ہے مراد مجازًا مکتِ طویل ( زمانه طویل تک رمینا ) ہے کہاجا آسے سجن نخلکر مراداس سے لمبی قبید موتی ہے یہ ناویل ان آیات میں اکتر مفسرین نے کہ ہے اس مورت میں مرتکب کبیرہ کا مخلد فی النار ہونا اور عدم خروج من النارلازم نہیں آتا ہیں یہ آیات اخرکی دولوں آبتوں کے معارم نہیں

#### آبانِ قرائبُر میں حق لغالیٰ تردیلی فرماتے ہیں یانہیں؟

الله باره على ركوع عظ سوره يونسى جلاين مها الله كايبُدُّلُ الْفَوْلُ لَدُى وَمُا أَنَا بِظُلَّامٍ

لِلْجِنْدِ بِارِهِ عِلْمًا ركوع عِلا سورة فَ عِلامِن صلام ،

است رہے افعار سے است نمبر علا و ملا سے معلوم ہونا ہے کہ حق تعالیٰ آیاتِ قرآ بنہ بین بریل فرما دیتے ، بین کرایک آئیت کو منسوخ کرکے اس کے بدلہ بس اس جیسی آئیت یااس سے بہتر ہے آئے بیں اور آئیت نمبر سے و میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حق نعالیٰ کے کلمات واقوال میں تبدیلی واقع ہیں ہوتی ہیں ان ایات بیں بظاہر تعارض ہور ہا ہے ،

رفع لت ارض اس نعارض کے ڈوجواب ہیں

است نمروا و ملایس بیرا سے مراد تبدیلی احکام ہے لینی الک حکم منسون کرکے اسکے مبدلیمیں دوسراحم نا زل فرمادیتے ہیں اور آیت نمرولا میں عدم تبدیل سے مراد عدم تبدیل وعد و وعید ہے لینی عرم تبدیل سے مراد عدم تبدیل وعد و وعید ہے لینی فرمادیتے ہیں ، وعد و وعید ہے لینی فرمادیتے ہیں ، حق تغالیٰ جائے ہیں کہ کس حال اور کس زماز میں کو لب حکم بیندوں کیلئے مناسب جیسا کہ ایک ماہم بیب وڈاکٹر مریف کی میلئے دواؤں کا نسخ بدل دیتا ہے وہ اپنی مہارت فی الطّب کی دجر سے جانبا ہے کہ اتنے روز تک مریف کی کے دواؤں کی جانبا ہے کہ اتنے روز تک مریف کی گئے یہ دواؤں کی جانبا ہے کہ است رکھتے ہیں حق تعالیٰ این میں تبدیلی کردیتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کے احکام امرائن معنوریہ و روحاینہ کیلئے دواؤں کی حیثیت رکھتے ہیں حق تعالیٰ اپنے علم وحکمت کے مطابق ان میں تبدیلی کردیتے ہیں لیکن حق تعالیٰ حیثیت رکھتے ہیں حق تعالیٰ اپنے علم وحکمت کے مطابق ان میں تبدیلی کردیتے ہیں لیکن حق تعالیٰ حود عدد و دعید ہیں تبدیلی واقع نہیں ہوتی حق تعالیٰ مغفرت و رجمت جنت اور تواب وغیرہ کا جووعدہ فرمایہتے ہیں اس کے خطاف المیعاد ، الگراہے ہیں اس کے خطاف المیعاد ، اور وعدہ فرمایہتے ہیں اس کے خطاف المیعاد ، اس کے دعد و دعید فرمایہتے ہیں اس کے خطاف المیعاد ، اس کے دعد و دعید فرمایہتے ہیں اس کے خطاف المیعاد ، اس کے دعد و دعید فرمایہتے ہیں اس کے خطاف المیعاد ، اس کے دعد و دعید میں اس کے خطاف المیعاد ، اس کے دعد و دعدہ فرمایہتے ہیں اس کے خطاف نہیں ہوتی حق ساکہ ارشاد باری ہے ان السّرائی کے داکھ کے دولوں کے داکھ کی کے دیا ہے کہ کو دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دیا کہ کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کی کے دولوں کے دولوں

(r)

سرت سے براظ کم کون شخص نے ؟

المات المرابة المائد ا

كَ فَكُنَّ الْفُكُمُ مِنْكِنَ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَيْنَابًا الْفَكُنُّ بِإِلَيْتِهِ بِارِه عَدْ ركوع علا سوره الاعرات جلاين مسِّلًا ﴿ فَكُنُّ ٱظْلُهُم مِسَّنِ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَنِهُ الْأَكُنَّ بَ إِلَا لِيتِهِ إِنَّ لَا لُفِلْحُ الْمُعْرِونُونَ ياره على ركونَ عن سودُه يولنس جلالين مس<u>ائه (٩) وَهُنُ</u> ٱظْلُعُ مِيتَيْنِ ا فُتَرَلِي عَلَى اللَّهِ كُرِدُ بْااوْلَيْكِ بعومنون عَلَى مُ بَهِدِ بِارِه مِيَّا رُكُوع مِيِّ مورهُ هود جلاَين صلاً 🕖 وَهُنَ أَظْلُهُ مُ مِيَّنَ وُكِّرَ بِايلتِ رَبِّهِ مَثَمَّا عُرُضَ عَنْهَا بِارِهِ مِلْاً ركوعَ عِظا سورهُ مبعِده جلالين من<u>صل (11</u>) فَهَنُ ٱظُلُهُ مِسَنَّ كُذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ وَكُذَا بَ بِالعِسَّدُةِ إِنْ جَاءَهُ يَا رِهِ شِيمٌ رَكُوعَ عِلْـسورَهُ وَصِوطِالِينْ صِيمَـــ كتشريح لغيارض | وكَمَنْ أَظْلُهُ كاصيغه قرآن ماك بين بهت ي جلَّه آيا ہے جياكہ آياتِ مذكوره ست فلاہرسیے اس میں مئٹ استفہامیہ ہے ایت تنبرع کی ترجمہ یہ ہوگا كون زیادہ فلا لہے اس شخف سے جوالٹذ کی مسجد وں میں اللہ کا ذکر کرنے سے نوگوں کو روکے بلین اس میں استفہام کے حقیقی معیٰ بعنیٰ استعلام کسی چیز کومعلوم کرنا سمجھنا ۴ مرا دنہیں ہوسکتے اس سے کہ حق تعالیٰ مثابہ تو عليم كِلِشَى بيس السيحت مي استفهام محال ب اس ك استغهام مجازًا نفى كم معنى بيس بي بي ك استفهام أنكارى كيتي بي اورمَنْ أَظُلَمُ كامطلب لا أحَدْ أظْلُحَرب ابترجم يه بوگاكرال سے بڑا کوئی ظائم نہیں ہے جوالٹر کی سبحدول میں اللہ کا دکر کرنے سے روکے بعیٰ سب بڑا ظلم مانع ذكرالندفى المساحديد اسى طرح برآبيت بي يبى مطلب نيك كاكرسب سے برط اطائم وہ تخف ہے جواللہ برا فترار بردازی کرے والکہ زا،

 اظار تواکیسی شخف بوسکتا ہے اگرافع ذکرالٹرنی المساجد اظلم ہے تو کاتم شہا دت اظلم نہیں ہو سکتا افرکا تم شہا دت اظلم نہیں ہو سکتا افرکا تم شہا دت اظلم نہیں کہا جائے گا ، سکتا افرکا تم شہا دت اظلم ہے تو مانچ ذکر اظلم نہیں ہوسکتا اسی طرح تیام آیات ہیں کہا جائے گا ، بس ان آیات ہیں تعارف ہوگیا کہ مراکب کی اظلمیت کا اثنا ت بھی ہے اولاس کی نفی بھی ہور ہی ہے و نذا ہوالت امن ،

دفع لعارض إس تعارض كيمين جاب بي،

ان آیات میں مانع ، کاتم ، مفتری ، کاذب ، مکذب دغیریم کو اظلم کہا گی ہے اس میں کوئی تعارض نہیں اس سے کہ متعدوا فراوا فلمیت میں برابر ہوسکتے ہیں پر نفظ تسویتہ فی الافلمیت کی نفی بر دلالت نہیں کر تاہد مطلب بر برگا کہ برسادے کے سارے افلم ہونے میں برابر ہیں اور یہ معب اپنے طلاوہ دیگر لوگوں سے افلم ہیں جسیا کہ کہا جائے کا اَصَّراً فَعَدَّمِن زُرُ مِدِ وَفَالِدِ، زمِد عمرون خالدے ذیادہ کوئی افغ نہیں ہے لینی یہ نمیوں سب سے براب نفیر ہم اُسکامطلب عرف میں یہ عمرون خالدے دیا دہ کوئی افغ نہیں ہے لینی یہ نمیوں سب سے براب نفیر ہم اُسکامطلب عرف میں یہ

ہوتا ہے کہ یہ تینوں افقہ ہونے میں برابر ہیں اور باتی تمام ہوگ ان سے کم درجر کے نعیبہ ہیں (روح المعالی جا اس طرح کے کلام ہے ابسا او تا ت صرف مبالغہ مقصود ہوتا ہے مساوات یا زیا دتی کی نعی مقصود ہوتا ہے مساوات یا زیا دتی کی نعی مقصو نہیں ہوتی کہ دوسر اشخص اس سے بڑا ظالم ہے یا نہیں ہے مقصد صرف میر ہموتا ہے کہ ایسا کر نیو الا برط اظالم شخص ہے بہت بُری حرکت میں مبتلا ہے اس کو ایسا در کرنا چا ہے لیس ان آیات میں بھی مبالغہ مقصود ہے کہ ایسے لوگ بڑے فالم ہیں قطبح نظر اس سے کہ دوسے را ظلم ہیں یا نہیں فانہم مبالغہ مقصود ہے کہ ایسے لوگ بڑے فالم ہیں قطبح نظر اس سے کہ دوسے را ظلم ہیں یا نہیں فانہم مبالغہ مقصود ہے کہ ایسے لوگ بڑے فالم ہیں قطبح نظر اس سے کہ دوسے را ظلم ہیں یا نہیں فانہم مبالغہ مقالم ہیں قالم ہیں قطبح نظر اس سے کہ دوسے را ظلم ہیں یا نہیں فانہم مبالغہ مقالم ہیں قطبح نظر اس سے کہ دوسے را ظلم ہیں یا نہیں فانہم مبالغہ میں ان ایک میں فانہم مبالغہ میں قطب کو المیان کا میں فانہم مبالغہ میں ان المیان کا میں فانہم مبالغہ میں فانہ م

روح المعانى) منترق ومغرب كى لغداد كتن بيد

الميات المورة المشرى المسترة المنترى والمنزل فاكنة توكوا فنتر وخراط الموع المورة الماسورة المسترة المنترة المنترة والمنزل فاكنة المنترة والمنزل فاكنة والمنزل المنترة والمنزل والمنترة والمنزل المنترة والمنترة و

رکوئا علا سورهٔ الدحدن جلابین مین ،

منتر کے تعارض | بہلی تبن ایتوں میں مشرق ومغرب صینخ مفرد کے ساتھ ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ مشرق ومغرب ایک ایک ایک ہیں اور ایت تمبر علا وعظ سے علوم ہوتا ہے کہ مشارق
دمغارب کشرہ ہیں اور ایت تمبر علا سے علوم ہوتا ہے کہ مشرق ومغرب دو دو و ہیں بس ان آیا
ہیں بظاہر تعارض ہے ،

د ضع تعارض اس تعارض کا جواب یر ہے کہ پہلی تین آیتوں میں توصب مشرق و مغرب مرا د ہے جونلیل وکٹیر سب کوشا ل ہے اور اکیت کنر عظا و عظامین ہر لیم کی مشرق و مغرب کے اعتبارے جونلیل وکٹیر سب کوشا ل ہے اور اکیت کنر عظام کا مینے میں سال کے ایام کی تعداد کے مطابق جمع کا مدینہ لایا گیا ہے کیونکر روزانہ مشرق و مغرب بدلتے رہتے میں سال کے ایام کی تعداد کے مطابق

تنین موسای متنارق اور تمین موسای مغارب بی ابن عطیه سے مروی ہے کدا یک سواسی متنارق اور استے بی مغارب بی ایمنارق ومغارب بی ابن عطیه سے مروی ہے کدا یک سنون بھتے لایا گیا اور استے بی مغارب بی اعطاق کواکب کے متنارق ومغارب مرا د بہی اس کے صیغه بھتے لایا گیا ہے اور آبیت نم بولٹ بیں مشرق صیف و مشتنا ، اور مغرب صیف و مشتنا ، کے اعتبار سے صیغت کم تشنید استعال کیا گیا ہے گری وسر دی کے مشرق ومغرب مختف بوت بی یا مشرق شمن و تم الدی ایک سے امذاکوئ تعارض نہیں ( مروح المعانی ) مغرب شمن و قرکے اعتبار سے مشرقین و مغربین کہدیا گیا ہے امذاکوئ تعارض نہیں ( مروح المعانی )

۶ نمازین قبله کی طرف رُخ کرنا مزوری ہے یانہیں؟

(a·)

جیساکه صدیث صبح میں وارد ہے جُعلت لی الارض مسعدًا دطھوڑا اُم سالفت کیلئے ان کے معابد ابھ وكنائس ميں نماز طربصنا فروری تھا خارج معبد نماز درست منہيں تھی گريراس امت کی خصوصیت ہج كه اینا و وافعه و الله حس جگری قبله كی طرف ورخ كرك نماز طرح لی جائے السركی مقرر كی مولىجبت موجود ہے جبت کی اصافت التُدی مزف اس لئے کردی گئے ہے کہ التُدنے اس جبت قبلہ کی اف مُخْ كرنے كا كى ديا ہے حفرت حسن محفرت مفاتل مجابداور تمادہ نے اس تعنير كوافتيا ركيا ہے بعض لوكوں كاخيال سے كر وجر وات كے معنى بيں ہے جيسے كل شى عالك الأ دجه كد بير وجر بعني وات مستعل ہے اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جس جگر رہ کرہمی قبلہ کی طرف منہ کر نواسی حگرانٹر کی ذات موجود ہے گراس وقبت نفط ذات كنايه موگاعلم اوراطلاعه بعن اسى جگر الند كويمها رے نما زي<u>ر</u>ھنے اور مرخ ك في كاعلم بعد الشُّرْتِعَالَىٰ برمِكْ السين بدندون كى عبادات برمطلع بي ، ابومنصورت وجمعن جاه بيا باورجاه سے مرادعظمت وطلالت اى فتر عظمت الله حجلا دیته بهرحال *وجرجت کے معنی میں ہو*یا ذات وغطرت کے معنی میں ہو مراد اس اُیت سے سی بھی مقام ررم قبلہ کی طرف مرخ کرناہے لہذا ہو آیت فولوا دعظیم شطاع کے معارض ہیں (روح العا اینکا جہت کے معنی میں ہوکر تولوا کا مفعول ہے جیساکریسی استعمال اس کا شائع سے بینی اَتَّ جِهِةٍ وَجِهُوا جِس طرف مجي رُنْ كُرلُوا دحري النُّدِي وْاتْ مُوجِود سِي مَّرِيهِ آيت تَطوع على المِلتَّ فی السفرکے بارےمی نازل ہوئی جیساکہ حفرت عبدالسین عمرف سے (سفریے مرا دسفرانوی) یعنی آبادی سے بام سواری پرسوار موکر نفل فازش سے کھیا جبت قبلہ کی طرف رفح کرنا عزوری ہیں ہے جس طرف جی سواری کا مرخ ہواسی طرف تاز دوست ہوجائے گی ا دراَیت بنبرے کے خشہ ماکنت

ینی آبادی سے باہر سواری پرسوار مرکز نفل نا فرش سے کھیا جہت قبلہ کی طرف رُرخ کو نا عزوری نہیں ہے۔ جس طرف جی سواری کا رُرخ ہواسی طرف تھاز در ست بجد جائے گی اورا بیت بنبری بلا بخیت کا کوئٹ نے فی کا درا بیت بنبری بلا بخیت کا کوئٹ نے فوٹوا کو کا دورا بیت بنبری بلا بخیت کا کوئٹ نے اور کا بیت بنبری ہویا کوئٹ اورا کا دورا کا دورا باوی میں ہویا اور نفل نماز جبکہ آبادی میں ہو غیر قبلہ کی طرف وزست نہیں ہے میں ان دونوں ایسوں میں کوئٹ تقارمی نہیں ہے میں ان دونوں ایسوں میں کوئٹ تقارمی نہیں ہے دورے المعانی )

آئین کم انوکٹوا ف نہ کے وکٹے کہ اورا کا کھی دونو کوئی کھی ہے جن پر قبلہ مشتبہ ہوجائے کے ایکھی دونوں کی ایکٹ کے دورے المعانی )

(01)

و ہتری کرکے جس طرف بھی نماز بڑھ لیں گے درست ہوجائے گی اگرجہ فی الواقع غیر تبلیکی طرف ہو حفرت جا برائے سے بہی مروی ہے کہ ایک غزوہ میں جس میں بھی بھی تشرکی تھا لوگوں پر تبلہ مست تبہ ہو گہا تھا تو جنوب اور شال کی طرف نماز بڑھ کی بھی جس میں بھی کو خطا طاہم بھوئی تھی کہ غیر قبلہ کی طرف نماز برطی گئی اس پریدا بیت مشرکھ نازل ہوئی ایٹ کہا تو گؤا فک تھ وجہ کہ احلّٰہ ۔ ای افااشتہات برطی گئی اس پریدا بیت مشرکھ نازل ہوئی ایٹ کہا تو گؤا فک تھ وجہ کہ احلّٰہ ۔ ای افااشتہات علی کے الفتیلة واف المحد الحوام ، فلا علی مدالعدائی )

نغارض بدنھ ما ( روج المعدائی )

آیت عزید است معلی کوکسی مجی طرف رق کرنے میں اختیار دیا مقصود نہیں ہے بلکہ یا گیت کو کھی تا تبدی مجموعی کو کی تجہیدہ جب تحویلِ قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہو و نے اعتراض کیا کہ مسلمان لوگ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز برط صفے گئے ایسا کیوں کیا ؟ بیت المقدس کی طرف نماز برط صفے گئے ایسا کیوں کیا ؟ حق تفالی نے اس کا جواب دیا کہ اللہ جل شانہ تمام جہات کے مالک میں وہ اپنی مصلحت و حکمت کا جس جہت کو چاہیں قبید مقرکر دیں تمہیں اس پرائٹر امن کا کوئی حق نہیں حق تفالی نے چید دہینوں ماک میں المقدس کو قبلہ بنا اس کے بعد سربت اللہ کو قبلہ بنا دیا جس سے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص جہت کو قبلہ بنا ما اس وجہ ہے نہیں کہ محا ذائلہ خوائے تعالیٰ اس جب تو مکان جہت و مکان میں ہے حق تعالیٰ کی توجہ تو ہر سمت میں برابر ہے حق تعالیٰ جہت و مکان کے ساتھ مقید و محدود نہیں ہیں ہذائم لوگ جس طرف بھی مُمذکر و سے منزہ ہیں کی جہت و مکان کے ساتھ مقید و محدود نہیں ہیں ہذائم لوگ جس طرف بھی مُمذکر و ادھری اللہ کی فات موجود ہے ( روح المحانی و بسیان القسر آن)

ا ختیار تعاص طرف چاہے مذکر کے ناز بڑھ ل مار مجا است جیسا کر صفرت ابن عباس سے منعقول ہے ، ابتداری افتیار تعاص طرف چاہے مذکر کے نماز بڑھ کی بائے مجا سے مناز بڑھ کی اور بہت اللہ کی طرف کرنے کا محکم و بدیا گیا و دا تعارض بعدالنہ خ ( اتقان)



### حق نعالى كومخلوق كبياته مشابهت بهيانين

12:15:14:15:10:10:11:11:14:16:16:14:17: آبات ( فَايَنْهَا تُولُواْ فَنُوَّ وَجُهُ الله ياره عله ركوع مثل سورهُ البقرة جلالين (٢) ذٰلِكَ خَيْرُلِّتَ ذِيْنَ يَرُبُي وَنَ وَجُهُ اللهِ ياره علا ركونَ عِكْسورهُ السرّوم صِلْيِن صَلِي اللهِ عَلَيْ وَرَن وَجُهُ اللهِ قَالُولِتَ اللهِ عَالُولِتَ اللهِ عَالَمُ المُضْعِفُونَ باره مالا ركوع شره الدوم مبالين صهر ﴿ وَيُنْقِي وَجُدُهُ دَيْكِ وَكُالِحِهُ لُلِ وَالإَكْرُامِ ياره يُلا ركزع ملا سوره الرحدن جلامين مهمهم (٥) إِلَّا ٱبْبَعَا وَوَجُهِ وَيَهِوا لَا عَلَى باره عَت ركوع عطا سورهُ التَّيْل مبالين صاف ( ) بَلْ يَدَاهُ مَنْسُوط مِنْ باره علا ركوع علا سورهُ الْمَا ثَدَة طِلْبِن صِلْنَا ﴿ فَسَجُونَ النَّذِي بِينِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَكِي باره عِلَّا ركوع علا سورهُ ليس طالبن مسك م يُدُا للهِ فَوْتُ أَيْدِ يَهُمْ باره عليّا ركوع عا سورهُ الفسخ طِلْيِنْ صَلَيْكِ ﴿ وَالسَّمَوْنُ مَنْظِويًا تَدْ بِيمُينَنِهِ بِارِه بِهِ كُوعَ مِهِ سورةُ رَصَو طِلْيَنْ (١١) وَإِنَّ الْفَضْلُ بِيدِ اللَّهِ يُؤْنَيْكِ مَنْ يَسْلَمُ إِياره م<u>ع ٢</u> ركوع عن صورهُ الحد يد جلالين صله ١ (١) تَكْبُرُكُ الَّذِي بِيبِهِ الْمُلَكُ وَهُوعِلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٌ بإره عام ركوع على سورهُ الملك طبالين طلك ا وَيُأْتِي رَبُّكِ اَوْيَانِي كَعُصُ الْياتِ رَبِّكِ باره عث كون عكسورهُ الانعام صلالين مشكل (IP) أَخُلُابِيرَوْنُ أَنَّا نَاتِي الْأَرْضُ نَنْفُصُهُا مِنْ اطْرَافِهَا ياره عِطْ رَوْعَ عِلَى سورهُ الانبياء طالين مسكان كَ وَتَكِومُنَا إِنْ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُمُ الْمُنْفُولًا ياره عالما ركوع حــ سورهُ الفرقان حلالين مكنة (١٥) وَحَبَاءَ زَبُّكِي وَالْمُلَكِ صَفّاً صَفّاً إِرْهَ رُوعً سورهٔ الفنجر حلامین ملصر (۱۲) شُرَّاسُتُوی عَلیَ الْعَرْسِسِ یاره مِث رکوع میلا سورهٔ الاعل مِلابِين مِنْكَ اللهُ ا جلالین صنط الکا الرَّحَهٰ مَ عَلَی الْعَوْشِ اسْتَوْلِی یاره ع<u>لاارکوع منا سورهٔ ظلمٰ حبالبن صنالم ا</u> (ال تُنَكِّرُ اسْتَوَى عَلَى الْعُرُسِّ أَلْرَحْمُنْ فَاسْتُلْ بِهِ خَبِيرٌ لِهِ عِلْ رَبُوعَ عِلَّا سور أَ رقات حلالین م<u>ے ۳۰</u> 👝 (۲) کیٹن کیٹلدشئ یارہ ﷺ کارکوع ع<u>س</u>سورہُ الشواری *حلالین میلایک* 

التشريح تعارض بهلى يانخ أيات مين تعالى كه الله وجد (جره) موف كا بوت كا بوت سب اس کے بعد آیت تمبرعات تا علایں ید اور یکین اینی باتھ کا تبوت ہے اس کے بعد آیت تمبر الا تا <u>ھا</u> بیں حق تعالی کیئے قدوم واتیان کو تابت کیا گیاہے وس کے بعد ایت تمبر مالا تا موا بیں استواء على العرش يعنى عرش برم بيطنا أبت كيا كياسيد إستوارك معنى عبوس ك آست بي ، ان أيات ميعلوم ہوٹا ہے کوحق تعالیٰ کمیلئے بھی محلوق کی طرح اعضا رجوارح ہیں جہرہ بھی ہے ہاتھ یا کو سبھی ہیں جن سے برمیتے ہیں اور چیلتے بھرتے آتے جاتے ہیں ا ورحق تعالیٰ تخت پر بھی بیٹھتے ہیں ان آبات سے حق تعالیٰ کا تفوق کے مشابہ و ماثل ہونا لازم آ تاہے اوراخیری آبت تمبر عظ بیس فرایا کہ التّد کے مثال کوئی ست منی سے حق تعالی جمیت ا دراعفار وجوارح اور مانلث مخلوق سے بالک منز ہ ومقدس سے یس اخیرکی یہ ایت بہلی آبات کے بطاہر معارض ہے، د فع لعارض اس تعارض کاجواب یہ ہے کہ اس تعارض کا ہیات جن سے تشبیہ رتجیم کا شبہ موتاہے اليت تت ابهات كبلاتي بين جن بين علمارك دوسلك مبي على مسلك تنويين ير مسلك تا ويل مسلكتِ تفويفن كا مطلب برہے كدان كے معانی ومقاميم كوحق تعالی كے علم بر فحول كرديا مبائ ، يعنى یوں کہا۔ جائے کہ تعالیٰ ہی ان کے مفہوم ومرا دست واقف ہیں ہم اپن طرف سے ان کی کوئی تاديل وقنير تهين كرك كيونكم بهارك اذبان وعقول اتص بي الرسم ابي عقل ورائ ميكوني تاويل وتفسيركرت بي تواندليث بي كدوه ما دحق كے خلاف بواس ك سكوت وسليم بى احوط بے يرطر بق طریق اسلم کہنا تاہے ،حفرات سلف لین نے اسی مسلک تفوین کو اختیار کیا ہے جیسے ام ابوصنیف، ام مالك والم احدوا الم شافعي، محدين حسن اسعدين معادْ مروزي ،عبدالتُدين مبارك، الومعادْ خالدين ليان صاحب سفيان تورى ،اسحاق بن رامويه، محدين المعيل بجارى ،الوعيسى نريذى، ابودا و حسبسانى ، مّا صى ابوا تعلار، صاعد بن محد ف كتاب الاعتقاد مين الم الولومف سي نقل كياس كراتبون ف الم الوصيف سے نقل کیا ہے امام الوصنیفرنے فرمایا و پنبغی لاتحد ان بنطق فی الله نقبای بشی من خالت ومكن بصغدبما وصعد سعانه بدنفسه ولايقول فيدبوايه تثبتا تنادلت الله در

حافظ ابن تجرفت البارى ميں فرمات بيں كوا بل قرون تلنه كا اس پر اتفاق ہے جن كے خيرالقردن ہونے كى صاحب سنر معنى الله الله بن عبدالله بن عبدالله الله مالله بن عبدالله الله الله بن عبدالله الله بن عبدالله الله الله بن عبدالله الله الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الله بن عبدالله بن عب

الم ابوالحن الشرى نے بى ابنى كتابىي جوانى لا فالمفىلين ومقالات الاسلاميين كے موشوع برر تصنيف كى ہے اى كوافتياركيا ہے اورائي كتاب الابانہ فى اصول الديانہ ميں اسى كوافتياركرتے ہيں ، تامنى برفيا وى يوسبى طوالع بين فرباتے ہيں كہ آيات مشابها ن بين اول د بہر سلف مالحين كى اتباع كرناہے اوراللّہ كو تشبہ وتجبیم سے منزہ مانتے ہوئے ان آيات كاعلم حق تعالیٰ كے سپردكر د بیاہے محققبن صوفياء كرام بھى مسلك تفولفين ہى كے قائل ہيں ،

دُوسراسک سک تا ویل به تا دیل کا مطلب یہ کہ ان الفاظ تشابهات کے ایسے معانی ومفاہیم بیان کئے جئیں جوحی تعانی کی شان کے ساب ہوں جن سے تشہیرہ جائی کی شان کے ساب ہوں جن سے تشہیرہ جائی کی کاف حفرات شاخرین نے افتیار کیا ہے امام الحریث رو این کتاب الارث دیس مسکب تا دیل ہی کی اف مائل ہیں ، حق تعانی نے ان حفرات کے قلوب پر الفاظ تشابهات کے ایسے معانی ومفاہیم منکشف فرک ہیں جوحی تعانی کی شان ہے ، جنانچہ یہ حفرات ان مذکورہ گیات مشابهات ہیں مندرجہ ذبل تا ویلات کے مناسب اور تشہیر وجیم سے بالکی منزہ و مقدس ہیں پر طریق طراقی ان کی کمنانا ہے ، جنانچہ یہ حفرات ان مذکورہ گیات مشابهات ہیں مندرجہ ذبل تا ویلات کے نہیں کوئی شخص کی پر عقد ہوتے ہوئے کہتا ہے قوارج سے مجھ کو اینا چرہ مست دکھانا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہت کوئی شخص کی پر عقد ہوت ہوجا میرے قریب بالک ہ آ نا ہمطلد بنیں ہوتا کہ چہرہ پر فقاب ڈال کرمیرے کہ محمولات کی مطلب یہ ہوتا ہی موجا میرے قریب بالک ہ آ نا ہمطلد بنیں ہوتا کہ چہرہ بر فقا با ملکہ چہرہ اور صورت کو باس آ جا یا کرنا گیا چہرے اور مورات کی دور اور ہور کو کو کھا دینا عرف چہرہ مت و کھانا ملکہ چہرہ اور مورت بال کر بیرہ اور مورت کی دور اور السرای ذات مرا د ہوا کرق ہے بس کیا تا بی میں ہوتا دینا عرف جنے و خبرہ الشرای ذات اللہ ویتی وجہر کے ای ذات ریک ہو دینات ریک دور اور الشرای ذات اللہ ویتی وجہر کے ای ذات ریک دور اور الشرای ذات اللہ ویتی وجہر سے مراد ذات سے فتم وجہ الشرای ذات اللہ ویتی وجہر سے مراد ذات سے فتم وجہ الشرای ذات اللہ ویتی وجہر سے مراد ذات سے فتم وجہ الشرای ذات اللہ ویتی وجہر سے مراد ذات سے فتم وجہ الشرای ذات اللہ ویتی وجہر کے ای ذات ریک دینے وہ دورات کی دینے وہر کے دینے وہر کے دینے وہر کے دینے وہر کے دینے وہر کیا تا کہ دینے وہر کیا کہ دینے وہر کے دینے وہر کے دینے وہر کے دینات کی دینے وہر کے دینے وہر

ا دراکت نمبرعلا ماللیس بید اور تین سے مراد قوت و لفرت کے بداللہ فوق ایریهم ای فوۃ اللہ

44

ولفرہ النرفوق توہم ولفرہم اور مُطُوقات بھینہ میں بھین سےمرا وقدرت ہے کہ اَسان حق تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اَسان حق تعالیٰ کی قدرت سے لینے ہوئے ہوں گے اور بُدُا ہ مبسوطتان ہیں بسطِ بدین سے مراد بخادت ہے سی اُدی کے متعلق کہا جا تا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا یہ سےمراد لغمت ہے کہ النگری دونوں متعلق میں یا یہ سےمراد لغمت ہے کہ النگری دونوں متعلق میں انفر دنیویہ وینے اور میں یا بی میں ،

اور ایت بنرما تا مه کی یاتی رتب اورجاد رنب مفاف محذوف ہے یاتی امررکب اور جارا کہ میں مفاف محذوف ہے یاتی امررکب اور جارا مرکب ، اور قدر نا ای اعبادا الی اعبادا مرکب ، اور قدر نا ای اعبادا الی اعبادا مرکب ، اور قدر نا ای اعبادا الی اعبادا مرکب ، اور قدر نا ای اعبادا الی اعبادا من عبار کا من عبار کا من ایس این ابی شیب ، عبدین جمید این جریر ، ابن من ذر ، ابن ابی حقی تعلی کے ہیں ،

اوراً من بنبرعات الم المان الموار من استوار سے مراد است بناراور غلبہ ہے کہ حق تعالیٰ شان عرش بر فالب موستولی میں یا استوار کو ایر ہے ملک سے جیا کہ منام رفخشری نے بہم عنی کے بہی کہ حق تعالیٰ عالی کوش کے الکہ بی ملک کے الکہ بی مائی العرش کوش کے الکہ بی ملک العرش کی مائی ہے کہ ابان ہے کہ

بہر حال ان تا ویات ومعانی کے بعد حق تعانی کے مئے جمعیت واعضا وجوارح اور شاہرت وقا اللہ علی منات وقا اللہ منابی اللہ مناب

(روح المعاني وغيره)

سورهُ ابعقرة بهالين مسطا (٢) وَإِنْ طَا لِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنِهُمُا بار، عليًا ركورًا على سوراً الحجورات علامين مسكن (٣) أيا آيجُ اللَّهُ ثِنَ مُ مُؤْلِ تُولُولُ إِلَى اللَّهُ تُؤيَّة نَصَّلُوْهُا ياره مِنْ رُوعَ مَنْ سورهُ التحديد عِبِلِين مسته ﴾ ﴿ وَصَنْ لَحْفَظُكُوْبِهَا أَنْوَلَ · للهُ فَا وَلَئِينَ عَدُوا لَكُفِرُونَ يَارِهِ مِلْدِرُونَ بِلِيسِورِهُ الْمَاثِلُ لَا طِلْمِنْ مِنْ (6) وَمُنْ كُفُنْر بعُذَذَ ذَٰ لِلثَّ فَا وُلَنِّئِكَ حُيُوا لَفَيْسِعُونَ ياره بمثل ركومًا عَيُلاسورهُ التّورطالين مسلس (٣) أفَنَ كَانَ يُوْمِنْناكُتُ كَانَ فَاسِعًا ياره علا ركوع ع<u>ها</u> سورهُ السجدةَ مبالين مست<u>ه</u> الشن رائح تعارض إبهي من آيات معلوم بوتاب كم مرتحب كبيره مؤمن رمتها به ايمان خارج نبين بوتا كبوكم أيت تمرعك عي حق تعالى فرمايا الدايمان والوتم برمعتولين كبارك یں قصاص فرض کیاگی ہے کہ اگرتم میں سے کوئی کمی کوقتل کردے تو قائل کو قصاصًا قبل کیا جائے اور تبل كرنا كنا وكبيره ب اس كے با وجود حق تعالی نے لیا تیما الذین استوا کے مائے خطاب كيا ہے معلی ہواکہ گنا و کبیر وکرنے ہے اومی ایمان کے ساتھ متعنف رصاہے کا فرنہیں ہوتا اس طرح ایت نبرا بي أبس مي قتل وقتال كرن والى جماعتون كومؤمنين سے تعبير كيا ہے اور أيت نمبر عظ مي توبه كالحكم دياب اور توبر كامخاطب مرتكب كبيره باسك باوجود لاتيها الذين أمنوا كرساتة خطاب کیاگیا ہے ان تمام آیات ہے یہ نابت ہوناہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے فارج نہیں ہوتا اورا فیرکی تین ایات سے معلی ہوتاہے کو مرتکب كبيره كافر برجاماً ہے كيو تكه أيت ما بي ارشا و ہے کے جوشخص السرے نازل تندہ حکم کے مطابق فیفلہ رکریں وہ لوگ کا فرہیں اور خلاف تر لعیت منصل كرنا كنا وكبيره ب اس كے مرتكب كوحق تعالى نے كا فر بتايا سے ، اسى طرح أيت تمبره عين فر مایا که " جواس کے بعد کفر کریں و ہی لوگ فاست ہیں ، کفر کرنے والے کو فاست تنایا گیا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ فاسق اور کا فر دولوں ایک ہیں، بلکہ مبتدا، و خبر کے درمیان صبیر فعل لاکڑھم کیاگیا ہے کہ کا فربی فاسق ہے کا فرکے علا وہ کوئی فاسق نہیں معلوم ہواکہ ہر فاسق کا فر-

اورفاسق مركب كبيره بوتا ہے بس لازم آياكه برتركب كبيره كا فرہے ايسے بى آيت نمبر النميں فرايا کیا و پخض جومومن ہو وہ فاسق کی طرح ہوس تنا ہے پراستغیام انکاری ہے بعنی مُومن وفاسق دونوں برابرنس ہے بلکرونوں میں مغایرت ہے جومؤ من ہے وہ فاسق نہیں جوفاسق ہے دہ مون نہیں اس سے می ظام رہوتا ہے کہ فاسق مؤمن نہیں رہتا بلکہ کا فرہوجا ما ہے خلاصہ میوا كربياتي من آيتوں معلوم بواكه مرتكب بميره مؤمن بے كا فرنبيں اوراخير كي مين آيات سے نابت ہونا ہے کہ مرکب کر مرک فرہے مومن نہیں ان آیات میں بظاہر تعارض ہے، وقع تعارض اس تعارض كاجواب يه به كواصل بات تو دسي ب جويب في بين أيتو ميس مدكور ہے کہ مرکب کمبرہ مؤمن رسماہ اوراخیر کی مین آیات جو مرتکب کمبیرہ کے کا فرمونے پردال ہیں یہ اینے ظاہر پر محول میں ہیں بلکان میں ناویل کی جائے گی جس سے ان آیات می قطبین میدا بوصائد ارتعاص فتم ، وجلئ جنا بخر أيت منر مل ومَنْ لم يَعَكُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهُ فَا وُلَيْكَ هُ وَالْكُورُونِ مِن حِندًا وبلات كَلَّكُي بين، 🕕 کا اطلاق اگرچیمل قلبی اورعل جوارح دونوں بر بہترا ہے مگر بیمان علِ قلبی مرا دہے جس کو تصريق كهاجانا بدوور ومن لم حكم الإكمعني ومن الميميّة في بما انزل التدب اورظام رب كرجوتخص التركاطون، سے نازل شدہ اموركى تقديق ركرے وہ كافرسے، (روح المعانى) ا من م م م از الله على سبيل الاستهار مراد ب كه حوضف ما زن الله كي توبين وتحقير كرت ہوئے اس کے مطابق حکم نہ لگائے وہ کا فرہدا وظاہر ہے کہ الحکام منزلہ من التدکی توصین وتحقیر کرنا كفرب ( النراس وتفسيرابوالسعور) الله ومن الم يكم بالنزل التدمين كار مها بكرة ب جوتحت النفي واقع ب اور كرة تحت النفي عموم كأماكم دييًا بع مطلب به بهوگا من لم يكم مبنئ مما ازل النّه فاولئك بيم الكفرون كرجوتحص النّه كى طرف نازلشّه امور میں سے کسی شنے کامچی کم نہ لٹائے وہ کا قرہے اور اانزل اللہ بیں ایمان وتوحید بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جوامیان وتو حدیکا عبی تھم نہ لگائے اس کے کا فرجونے میں کوئی شبہ نہیں ہے (روح المعانی والنبراک)

(س) برآیت خاصکریبود کے بار سے بین نازل بوئ ہے وہ اللّٰہ کی نازل شدہ آیات میں تخریف کرتے تھے اور تورات کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے ان کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کا فرہیں حفرت ابن عبائ ہے ہیں مردی ہے ( فازن وردح العالٰ)

كافر بونا لازم نبيس أسف كا ،

ان تاویلیت سے بی واضع ہوگیا کہ آیت شریف سے مرکب بیرہ کا کا فرہونا لازم نسی آیا، چھی آیت افسان کان مومینا کئن کان فاسقائی ماویل یہ ہے کہ فاستما سے مراو مزیب سیرونہیں ملکہ اف ہے تعنی امن کان مؤمنا کمن کان کافرا۔ فاسق سے مراد کا فریسنے کا قریبہ ایک تو یہ ہے کہ فاستی مطلق بولا كباب اورالطلق ا ذا اطلق برا دبر الفرد الكال ا دركا مل في الفسق كافر بوتاب لان الكفر اغظم الفوق، دوسراقرية أيت كاسياق ب جنائية آكرينًا دب وأمَّا الَّذِينَ فَسَعُوا فَمَا وَالْمُ النَّارُ كُلَّمَا أَزَادُوُ أَنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا اجْيُدُو إِنِهَا وَيْنَاكُونِيْكُ لَهُ مُودُوْفُو اَعُذَابَ النَّادُ الدَّذِي كُنْمُ بِهِ لَكَذِ بُونَ اور مَكذيب كفر إلى معلوم بواكف سق مرادكف بينا تريني ہے کہ آیت ولیدین عقبہ اور حفرت علی رہ کے بارے میں نازل مہوئی ہے دو نوں میں کمی بات پر مباحثہ مِرْكِما وليدين عقبه في صفرت على في كما أسكت فانك صَبِي دُانًا شيخ، فاموش موجا وتم مي بح بهويس براآدى بون حفرت على في فرايا المسكت فانك فاست، فاموش بوجاس ك كرنوناس بيداس برالترفي أيت نازل فرائى افن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لايستوون اس سے معلوم ہو ناہے کہ فامتی سے مرا د کا فرہے لیں اس آیت سے مین مزیحب کمیرہ کا کا فرہونا آب سنی بزناہے اسناان آیات میں کوئی تعارفی ہیںہے، و خاذن، مدارک، النبراس)

ماكل وتترف حماع بعدالنوم حلال يجب

آما ت كُنِبُ عَلَيْكُو العِيامُ كُلُكُونِ عَلَيْكُو العِيامُ كُلُكُونِ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُو باره على الكوناعث سررة البقرة بهلين ملك ﴿ الْحِلَّ لَكُولَنِكُ لَهُ القِيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآءِ كُمُ سال قود \_ وَكُلُوْا وَاشْرُ بُوْاحَتَى يَسَبُيَّنَ لَكُمُ الْحُيْطُ الْإَسْقِى مِنَ الْحَيْطِ الْاَسْوَدِمِنَ الْعُجْر ياره عظ ركوع عكسورة المبغرية جلالين مسط

لست رح لعارض آیت نمبراسے معلوم ہواہے کص طرح اور حس کیفیت کے ساتھ آئم مالعتم

روزے فرمن سے اس کیفیت کے ماتھ است محدیہ پر روزے فرمن کے گئے اور امیم ما بعۃ پر روزوں
کی کیفیت یہ تھی کہ رات بیں سونے سے بل تو کھانا پینا اور جاع کرنا طال تھا مگرسونے کے بعدا کل و ترب
اور جاع حوام ہوجا تا نفا اگر طلوع فی سے قبل رات میں آدمی کی وقت بیدا رمز نا تواس کیلئے کھانا پیٹ ایا کا خات بیٹ است محدیہ کے روزوں کی ہے کہ رات
جاع کر نا جائز نہیں تھا، کما گیٹ ہے معلوم ہو تاہے کہ بی کیفیت است محدیہ کے روزوں کی ہے کہ رات
بیں سونے کے بعدا کل وسٹرب اور جام حوال ہے اور آیت نمبر علا ہے معلوم ہو تاہے کہ روزہ کی رات میں
ملوع فی سے پہلے میلئے اکل وشرب اور جام حلال ہے لیس وونوں آیتوں میں لبطا ہر تعارض ہے و جواب ہیں
دوفع لیے ارض اس تعارض کے دوجواب ہیں

ابن عرب فراست میں کہ اُبت اولی اُیت نا نیر سے نمسون ہے بین ابتداراسلام میں بہی کم نھاکہ سنان کی راتوں میں سوئے کے بعداکل ونٹر ب اور جاع کی اجازت نہیں تھی بھریہ کم نسوخ کر دیا گیا در احل لکو دیدہ المصیام الدفت الی نسائلم اور کلوا واشرہ واحتی بتبدایخ کہ کر طلوع فجرسے پہلے پہلے مک اکل در احل لکو دیدہ الصیام الدفت الی نسائلہ اور کلوا واشرہ وغیرہ نے حضرت کوب بن مالک سے روایت کیا ہے روایت کیا ہے۔ رات ویدی گئی جیسا کہ ام احمد وغیرہ نے حضرت کوب بن مالک سے روایت کیا ہے۔ رات وی النفیر)

کہ کہ گئیے سے مرف نفس وجوب ہیں تشبیہ معمود ہے طریق اداا ورتحدیدا و قات دینے وہ تمام اور برات بین تشبیہ معمود ہے کا مجم سابقہ پرجی روزے فرض کے گئے تم برسی فرض کر دیئے گئے ہے۔

برسی فرض کر دیئے گئے اگرچہ و و نوں کے طریق ا وا اور کیفیت میں اختلاف ہے کہ ان پر رات بیں اکل د ترب و جاع بعد النوم جرام تھا ا در تمہارے لئے صلال ہے ، اس سے سلمانوں کی ولجوئی مقصود ہے کہ روزہ کی فرنسیت تہا رہے ساتھ ہی محفوم نہیں ہے الم سابقہ پر بھی روزے فرض تھے روزہ اگر چہشقت کی جیز فرنسیت تہا رہے ساتھ ہی تحفوم نہیں ہے الم سابقہ پر بھی اور یہ طبعی بات ہے کہ جب شقت میں تا سے سوگ بہتلا ہوں تو رہ بھی معلوم ہوتی ہے بلکہ تہا رہے گئے تو آسانی کردی گئی کہ اکل و شرب و جاع سے الوگ بہتلا ہوں تو رہ بھی معلوم ہوتی ہے بلکہ تہا رہے گئے تو آسانی کردی گئی کہ اکل و شرب و جاع بوالنوم رات بیں صلال کردیا گیا امم سابھ کیلئے سرام سقا ، اس تعنسرے بعد دونوں آیتوں می کوئی تعلیمن نہیں رہا ۔ حفرت شاہ دلی الشرور نے الغوز اکھیے ہیں ای کواضیار کیا ہے ( انفوز اکھیے ورد ح المعانی ویزہ )

(4i)

مصانكا روزه بى ركفنا ضروري بحريا فدريهمي دياجا سكناسيع

آبت اول آبت اول آبت این سے منسوخ ہے ابتدار میں چونکھ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں سے روزہ رکھنے کے عادی نہیں سے روزہ رکھنے ہیں وشواری ہوتی تھی توحق تعالیٰ نے آسانی فرادی تھی اور صوم و فدر بیں اختیار دید باتھا کوجس کا جی جاہے روزہ رکھ ہے جو چاہے فدیہ اواکر دے جب رفتہ رفتہ لوگ عادی ہو گئے توروزہ رکھنا لازم کر دیا گیا اور فدر کا اختیار منسوخ فرمادیا روایت میجے میں اسکی تقریح موجود ہے ،

حفرت سلمه بن الاكوع سے روابیت ہے كرجابیت وعلی الذین بیطیعة و نداخ نازل ہوئ توہم ہم سے جو چا بہتا روزہ رکھ لیٹا اور حرجا بہتا ا فطار کرنا اور فدید اداکر دنیا بہاں کے اس کے لیددالی آبت فمن ستے ہو کہ کارٹ ہوئی اس کے لیددالی آبت فمن ستے ہوئی اسٹے رفایق کے دیا ،

عن سلمة بن الاكوع الا قال لما نولت هذه الأية دعلى الذبن يطيقون كان من شاء مناه الأية دعلى الذبن يطيقون كان من شاء مناهما م ومن شاء ا فطر ويفيتدى فعل ولك حتى نزل الأبة التى بعدها فنسختها فمن شهده منكوالمشهر فليصه وله داؤر والترغرى والنائى ومنهم والوداؤر والترغرى والنائى وراه البخارى وسلم والوداؤر والترغرى والنائى والطرانى وعنديم ( روح المعانى مشه) والطرانى وعنديم ( روح المعانى مشه) اورظام رب كرنسخ ك بعدكوئى نفار من نهيل ربينا ،

ومون کی بیاری اس درجہ کانہ بیں کہ آیت بخرط ایسے مربین کے بارے میں ہے جو بیار تو ہے مگر اس کی بیاری اس درجہ کانہ بیں ہے کہ روزہ کی طاقت نہو بلکہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر صنعف ومرفِ کی وجہ سے روزہ رکھنا ذرا دستوار معلی ہوتا ہے اسکوحتی تعالیٰ نے ابتدار میں اختیار دیڈ تھا کہ جی چاہے روزہ رکھ لے جی چاہے روزہ کے بدلر میں فدید اداکرد سے بھر پیچ منسون فرادیا کہ رمضان کے مہینہ میں بیٹر ض کو روزہ رکھنا فروری ہے البتہ مربینی کیلئے اتنی مہولت ہے کہ وہ ماہ رمضان میں انطار کر ہے جب تندرست ہوجائے تو روزہ کی قضار کر سے روزہ کے بدلر میں فدید دیا جا کہ بیا النہ مربین بیر بین میں بروجائے تو روزہ کی قضار کر سے روزہ کے بدلر میں فدید دیا جا کہ بیا ہو اس خواری الدین فدید دیا جا کہ بیا ہو ہو ہو ہو دورہ کی جب بیر بین انداز میں در بروزہ کی میں بیر بین در بروزہ کی در دروزہ کی بیا ہو ہو دورہ کی بیا ہو کہ بیا ہو کہ بروزہ کی دروزہ کی دروزہ کی دورہ کی دروزہ ک

وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيفُونُهُ الْحَرِينِ لَا حِفِ فَيْ مُقَدِّر بِي اللَّهِ وَعُلَىٰ الَّذِينَ لَا يُطِيفُونُهُ حفرنت حفصه سے ابک فرأت وعلی الذین لالطبیقوز مردی ہے جسیاکہ روح المعانی میں مذکورہے اوریہ آمیت شیخ فالی کے بارے ہی ہے کہ جو لوڑھے لوگ انتہائی عمر سیدہ ہونگی وجہسے روزہ رکھنے کی طا نه رکھتے ہوں وہ برروزہ کے برلمیں فدیراداکردیں ،ادر آبت بمرع جوالوں اورطاقتورلور مو کے متعلق ے الذاكونى تعارض نہيں كيونكرجب و ومتعارض جيزوك مصداق جدا جدا ہوتو نعارض بيس رمتا، ن يطيفويذ بالبغال سے ہے اور باب افعال كى بم زكيمى سلب ما خد كىليے ہوتى ہے جيہے أفلكى المَّيْعِلُ لِعِنَ اس كَے يامی فَلُوس ( بيليے اختم ہوگئے کو چھٹی مُفلِس ہوگیا ، اُشکیٹ کو ہیں آئی شکابت کو دور كيا احتم كبا ا كافرح بها نبرط يوزكم عن يرموظ كرجن لوكن مي روزه كى فا قت نبي ري وه فدر إدا كرسك ہیں المنا آبا بنی مقدر مانے کی کوئی فرورت نہیں ہے دفع تعارض کی توجیاس مورث میں بھی وہی رہے گیجواویر گذری کریآیت یخ فانی کے بارے بیٹی اور آیت منبوع فیرینے فانی کے بار بیٹ فلانعارین، ک ایک توجیالیی کی گئے ہے جس میں محرف نفی مقدر ماننے کی فرورت ہے اور مرمزہ افعال کو سلب كميئے مانے كى فرورت ،اس با وجود براكبت بنے فانى كے بارے ميں رمنى سے وہ توجيہ يہے كدلغت عرب اوران كحطرد كلام سے معلوم ہوتا ہے كہ ان كے يہاں شنے پرقا در مہونى مختلف تبیرات بونی بیا ورسرو دسواری کی کمی بیتی کے لحاظ سے قدرت کے مختلف درجات ہوتے ہی

جِس كا ادني ورجه إستطاعت اوراً خرى درجه إلكا تنت ہے لفظ إطاقة اس جگر استعال موتاہے جہاں ىسى كام كرنے ميں انتہائى مشقت ہوچيا بخرير نہيں كہاجا مّا را في طيق اُنْ ارضع اللتمةُ إلى فَي كرميں اپنے منة تك بقراطان كي طاقت دكھة بول اس ليے كه لقرائھا نا ايك آسان چيزہے اس بيل كوئى مشعقت تيس البتديكم بأناب إن أطين أن أكل بإالح النعيل كديس بي بعارى تيم المعاف كى طاقت ركه ما بول بِس أيتِ مشرلعة مين مي اطاقة كالفظ أياب اس النه أيت كمعن إلى مورت مين يه مول كم كرج لوگ اُسانی سے روزہ را رکھ بلتے ہوں ملکہ انتہائی شِدّت وتعب اورمشقت عظیمہ سی کیساتھ رکھ یا ہوں جیسے بیخ فانی اوربہت ہی بورمع عورت ،ام ن کے لئے مائز ہے کہ وہ ہرر وزہ کا فدریا داکر دمیں حفرت ابن عباس عاس آبت من متعدد قرارتين منعل مين دا، كيطو قومن في بعماليار وفتح الطارونع الواوالمتدرة وترتا كترم كي يرى قرأت عدم) فيطبيقونك بصم اليارالاولى وتتديد الياء الله بنه حفرت مدين المسبب كديرة قرائت ہے ٢٠١) يُعطِّيّعُونك بَشُديدالطارواليارالثاني حفرت با باور عرم کی بی قرآت ہے (م) یَسَطَو تو نه ان کے معانی کسی کام کومشقت اور لکف کے ساته كربانا ان قراءات كے بین نظر بھی آیت كے عنی يبی ہونگے كدجو توك روزہ انتمائى سنعت اور رشةت كے ساتھ مي ركھ إنتے ہوں وہ فديرا داكر سكتے ہي جيسے شيخ فانی ا ورعجو كيمبيرہ ،حفرت ابن عباس كارشاديبي بيكران الأية نزوت في تشيخ الكبيرابيم والعجوز الكبيرة الهرمة -ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله والموى العنو الكبيرين فراق بين كه آيت مفريفه مي روزه كي طا ادرسم طاننسي محت بئ بيسب ادرور أيطعام ميكن سدماد رورون كافدنيس ب بلكفديه سے مراد مدور نظرہ اور مطبیقونہ کی تنمیر فدیر کی طرف راجع ہے ترحمہ یہ ہوگا اور جو لوگ زمیا و تصلب بوسي وجرس المدرة فطردين برقادرس ان برمدة افطرواجب ب جوابك كين كوكها الكلانا ہے اس پر دوائسکال موسے میں ایک یہ کرامارقبل الذکر لازم آرا ہے اس کا جواب شاہ صاحب نے یہ دیاہے کہ قدیم اگرچے لفظ کوٹر ہے مگر ترکیب میں رنبہ مقدم ہے کہوئی وعلی الذین الطبیعونہ بخبرمقدم ہےاور فِدیرِ طَعَام کین مبتدار مؤخرہے اور مندار کا رتبہ مفدم زونے کا ہے اور جب YM)

مرج وُرَبَةً مُورم بو تواضار تبل الدُكر مرف لفظًا به وَمَا ہے جوکہ جائز ہے دکوسرا آسكال يہ بوتا ہے کہ فدية مؤث مؤث ہے اور بطبق در میں مثمیر فدکر ہے مغیرا ورم جع میں تذکیر و تا نبت بیں مطا بغت نہیں رہی اس کا جواب شاہ می و دیتے ہیں کہ فدیہ سے مراد طعام ہے اور طعام فدکر سے توفدیہ کو طعام کی اولیا میں ہیں کہ خدیہ سے مراد طعام ہے اور طعام فدکر سے توفدیہ کو طعام کی اولیا میں ہیں کہ کو شرک کی طرف لوٹا دی کئی فلااشکال (الفوز الکہیر)

بہر مال سن او قت کے نز دیک اس آیت نزلینے میں روزہ کی طاقت اور عدم طاقت اور فدیدادا کرنے ہے کوئی گفتگونہیں ہے ملک اس میں ایک دوسرا حکم لعنی وجوبِ مدفد فطر کو بیان کیا گیا ہے الہٰذا بر آیت من شہد کی الشہر فلیصد کے معارض نہیں سے فاقہم ،

## قرآن باك ميلة القدر من ازل موايا لبلة البرارة من؟

L. 10 1 L. A)

ایت را سری آیت بین به کوبد مبارکرین نازل بوااور برد مبارکه کی نفتر ساه بیفان مین نازل بواسه اور درسری آیت بین به کوبد مبارکرین نازل بوااور برد مبارکه کی نفتر حفرز عکرمه اورا بک جاعت به بید البرارة بعنی بید تفسیر شغبان کی ساخه منقول به اس معلوم بواکر قرآن پاک شغبان کی پزیوی رات بین نازل بواا و تبییری آیت بین به که شب قدر بین نا زل بوله به بس ان آبات بی بظا برتواری و فع احد اس تعارض اس تعارض کا بواب بیر به که آیت ناید می اید البراء آ به نبین به بلک بید الفدر می مرا دید اکر مفسرین اس که تاکن بین به هد وابن و بید و می احد وابن و بید و المحد و ابن و بید و می احد و ابن و بید و می اید الفد و این و بید و می احد و ابن و بید و بید و بید و بید و بید و این و بید و احد و ابن و بید و

اولسيلة النصف من شعبان وقيل بنيها وببن لسيلة القدر اربعون لبيلة والمجمعورع لمي الاول تفنير رس به العتلفوا في صفرة اللبلة المباركة فقال الأكثرون انها لسيلة القدر بيان القرآن بي ب كربية المباركة كي تفنيراكثر حفرات نے شب قدرسے كى ب معارف القرآن بی ہے کہ بیار مبارکہ سے مرادعم و مفسر بن کے نز دیک تنب قدرہے ، ميدمباركه سے مرادميلة القدرمونے كے متعدو دلائل بي جن كوا مام دازى نے تقنير كبيرين فقل

ا سورهٔ دخان کی آیت بی انزال قرآن کی رات کولیا مبارکه کیا گیاسیے کوئی تھر رحے نہیں کی گئی كربربية القدرم باليلة البرارة اورسوره القدركي أبت مين تقريح بيكر اما انزلناه في للية القدر والقرآن بفير بعض بعف ليسمعلوم بواكريلة البراكة معمراد لعيلة القدرسي

ا سور ، دخان میں تو فرایا کرہم نے قرآن میلا مبارکہ میں نازل کیا اور سور ، لقرہ میں ہے كەشېردىمفان بىي نازل كيااس سے معلوم ہوا كرىيل مباركە ما ە دىمفان بىي واقع ہوتى سېھا ور رمضان میں واقع برونے والی نسلة القدرسے مذکر نبیلة البرأة كيونكم وه توشعبان میں بونی سے بس معلوم ہوا کہ نسبیلہ مبارکہ شمسیب قدرہے ،

🕝 سورة القدر مين ببلة القدركي جوصفات مذكور مب وه موافق ومتقارب مبي ال صفات كے جوليلہ مباركه كى مورة وضال ميں وكركى كى ميں چنائج سورة قدر ميں سے تَنْزَلُ الْمُلَتِكَةُ وَالرَّوْجُ مِنيْهَا بِإِذْنِ رُبِيِّهِ هُ كُواس رات مِن فرينة اورروح القدس ابين رب كے حكم سے مرامركولمبيكر اترت ہیں اورسور ہ دفان میں ہے بنی اینون کل امیر حکیم اس رات میں ہر معاطے کوسطے کردیاجاتا ہے ان ووٹوں باتو ن کامفہوم تقریباً ایک ہی ہے سورہ قدر میں ہے باز <del>ن کرتب</del>ے ہے۔ سورہ وخان میں ہے اکٹرامِن عِنیا ان دونوں کامفہوم متحد ، سورہ قدر میں ہے سکھڑ جی سوراً دخان میں ہے رُحْمُدُ تُرِین دیا ان دونوں (سلامتی ورحمت) کامفہوم قربب قرب ہے جب دونوں مقام بر بیان کردہ صفات متقارب ہی تولازمی طور براس کا بیتر یا نکتا ہے کہ لیا مبارکہ

ا ورليلة العدر دونون ايكسبي، این تعدین جررطری ف این تقنیری حفرت قاده سفقل کیا ہے،

حفرت ابراميم كے مسيعے رمضان كى بہلى مثب ميں نازل بوسع اورتورات دمضان کی جھٹی مشیع ز بور با ربوی شب میں اور انجیل انظاروی شب میں اور قرائن پاکسہ رمغان کی پیوبیبیوں شب <u>ی</u>ں نازل بہوا اوربسیلہ مبارکہ نسیلۃ الت<sub>سا</sub>ر

نزلت صعف ابراهيم في اول ليلة من دصفنات والتوواة إلىست لميالي مستروالذيو لاثنتىعتم لبيلة مضت مندوالانجيل لتان عش ليلة مفت مندوا لقران لادبع وعشرمين ليلة مضت من يعضات وإلليلة المبادكة مى ليلةالقدر (تغريبي)

تعنمير قرطبي مي يروايت حفرت واتذران مصرفوعًا مروى

ا الله الله الله الله المُعْمِدُ المُعْمُونُ كُلُّ المُرْحَكِينِي الله والتهمين برمعا مله كانبصله كرديا جاتا كا ا ورروا بات سے علوم ہوتا ہے کہ یہ قید البابۃ القدر میں ہوتا ہے میں علوم ہواکہ لیام ارکہ القدر

بارىدىي فرماياكه شب تدرمي لوب محفوظ سے نعتل كرك وهتمام المور مكعدا يحجانة ببي جو إوراحال بس میش انبوالے میں تعنی رزق ، موت ، حات بارش ایمان تک کریمی تکعدیام آناسے کرفلاں فلاں اس سال جج کریے گا ،

عن ابن عباس من انبقال في فولاه يكتب الصفرت ابن عباس مع وي ب كرانون ني اس من امرا لكتب في ليدة القدر ما يكون في المسنة من دزق اوموت اوحياة اومطو حتى يكتب الجاج يمج فلان ويبخح فلأ الخرفه محدبن نفرداب المنذر وابن ابي حاثم) (روح المعافي) حفرت ص بقری ہے ہی ہی مروی ہے ،

ربعيهن كلثوم كهية مي كرمي حفرت سن كيم بإسما ا كي شخص نه ان سے دريا منت كيا كه اسے الومور! للية القدر برومضان مي بوتى بيه ؟ فرايا فداكم تسم

عن وبعيدة بن كلوم قال كنت عندالحسن فقاك لررجل يااباسعيد ليلة القدرتى كل ديم صنات حى قال اى وأيلن إنها لفي كل

ده بررمضان می موتی ہے اور میں وہ رات سے میں برمعالمه ط كردياماتا باس دات ين في تعالى ال جیسی ایده رات مک بونیوالے تمام المور (موت، عل، رزق) کے نیصلے فرا دیتے ہیں ،

دمضان وانها البيلة بهنرت فيهاكل امر حكيم نيعايقنى الله تقالئ كل اجن قيل ورزق الى مثلها (اخ وعيدين حميد وابن جرير) (دورح المعانى)

ان دلائل خمسه مذكوره سے فابت بوتا ہے كدليل مباركه سے مرادمية القدرسيد، رماحفرت عرمه وغيره كاقول كرميية مباركه سهمرا دليلة البرارة ہے سوایس كوعلار نے غیر معتبر قرار دیا الم رازی تعنیر برین فرات بی،

جولوگ اس یات کے قائل بی کرالیا، مبارکر مذکورہ فی الأته سے مرا دلف فشخیان کی رات ہے میں نے اس ار

وإماا لقائلوت بان المرادمن اللبيلة الميار المذكورة فى صدره الأية عى ليلة النف من شعبان فيما دأئيت الهموفيد دليلابيون عليد من مفرات ك كون معتبردلين من وكي،

تفريم بن م وما ميل انها ليدا النصف من شعبان نليس بشئ يما شير جماع تفرير العلام يسب قولداوليلة النصف من شعبان قال النووى فى باب صوم التطوع من شرج مسلم الذاخطاء والعواب وبدقال العلماءا نشاليلة المقدر بالنالقرآن بي مي كريتفنير صبح تهین خلوم ہوتی ،

دراص بن حفرات نے نسیهٔ مبارکہ کی تعنیہ میں ہے القدر کے ساتھ اس روایت کے بیش نظر کردی ہے جس بين معاملات كا فيصله و البيلة البراءة بين مُذكور ب تفنيرا بن كتيرا ورزوح المعاني بين عثمان بن محمد بن الرفضش كى روايت ہے ،

كرسول الشملى الشعلية ولم كاارشا وسي كراكيشعبان ہے دوسے سندان تک تمام آجال کا میصلہ کر دیاجاتا بهان مک که برسی که فلاشخص نکاح کرے گا اس مجیر معا بوگا مالانداسکا نام مردون مین کعدریا گیا )

ان رسول اللَّى صلى اللَّهُ عليه وسلم قال هطِّع الأجال من شِعبان الخاسنعبان حتى ات الرجل لينكح ويولدلدوقد اخرج اسهر

オオオカオオオオ

مراس روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ صدرت مرسل ہے جو نفوص کے مقابلہ میں قابل اعتمار نہیں ہے تفسيرا بن كيتريس ب نهو عديث موسك ومندرا بعدين بدالفوي المعارف القرائ بيسب كتفافى ابد كربن وي فرات بي كه نفف شعبان كى دات كے بارے مي كوئى قابل اعما در وابت اليي نہيں ہج جس سے نابت ہوکرزق اورموت وجیات کے نیصلے اس رات میں موتے ہیں ا

بهراس صديث سے مرف اتنامعلوم برونلي كربيلة البرارة مين فيصلے بوتے بي اس سے يرلازم مهيل ما كذفرأن مين جوليلة الباركة فرماياكيا بيداس مندم ادليلة البرارة بي بيحسى آيت وروايت مي اس كي تفريح نہیں ہے کہ نزول قرآن مینة البراءة میں ہوا ہے جبكر القدرا ورما هرمضان میں نازل ہونا قرآن ماك يں مفرح ہے البة سالا نرمعا ملات كے فيعلوں كے متعلق روايات ميں تعارض ہے كوملية القدر ميں سفے بیں یا لیلۃ البرار ة میں، جیاکہ اوپر دونوں قسم کی روایات مذکور ہوئی میں ان میں تطبیق یہ ہے کہ سالام واتعات كے كاندات بيل البرارة ميں لوح محفوظ سے نقل كركے لكھے مشروع كرد ك جاتے ہي اوربيلة القدر ين فراغت موجاتى ہے اس رات میں وہ كاغذات ملائك كے كسير دكر ديئے جاتے ہيں ، ارزاق كا رقعہ حفرت ميكائيل كمك حوالدكر دياعاتا سيئه اوربط ايئوں زلزلوں اور جليوں وغيره كا رقعہ حفرت جرئيل علياسة كحواله كردباج ناب اوراعال كاير حير حفرت اساعيل عليانسام (جوكه أسان دنيا برا بكسبر فسف فرشة ہیں) کے سپر دکرویاجا تاہے حفرت ابن عباس سے يقطبيق مروى سے ا

قال تقتنى الاقتضيذ كلها ديلة النصف من إ فراياكرتام نيهك لفف شجان كي شبعي كردي م ما يوم

شهرستعبان ونسلمانی اربابها لیلة السابع اوران امورکورمضان کی ستائیری شبیران کے والعشرين من شهر وعضان (دوح المعانى دروار فرشتوں كے حوالے كرويا جاتا ہے،

حفرت تھانوی ج بنان القرآن میں فرماتے ہیں کہ نبیار مبارکہ کی تعنیہ اکثر حفارت نے مثب قدرسے کی ہے ادر عفن ن اس كانفسرسية الرارة عاس بناريركى اكروايات بساس كى نسبت بهى واتعات سالانكا فيصلبونا أباب ليكن جونكسى روايت بي اس مي قرأن كانزول واردنهي به اورشقيك بین نزول خود قرآن بی ندکورسے انا از لهاه فی لیلة الفذراس مے رتفنیر سیج نہیں جلوم م

اور دافعات کافیل موناس شب بین اس کوسندر منبی بے کقرآن میں جونید مبارکہ آیا ہے اس سےمراد يبى بهو غايت ما فى الباب اس كا قائل بونا براك كاكه دولون شب مين واقعات نيفل موت مين توير كيه بعدنيي بلكه مكن به كروا قعات كله أو لئ جلت بول شب برائت مي ا ويسير دك عات بون شب قدر مي، (باين القرآن)

اس ففيل سے يہ بات بخوبی واضح موجاتی ہے کہ قبیلہ مبارکہ سے مراد ليلة القدرسے ليس آيت مَانِيهِ اور ثَالةُ مِن تَعَارِمَنْ خُمِّ بُوكِيا رَبِي أَيْتِ اولَىٰ سَنْهُو وَمُصْافَ النَّذِي أُنْزُلَ فِيهُ الْفُرَّاتُ موریجی إن أبرس كے معارض نہیں ہے اس كے كر روایت مرفوع تحصی بات تا بت ہے كر ليا القدر ماہِ رمضان میں ہوتی ہے۔

حفرت عالت مفس روايت كروول المرحل الن عیر کم نے ارشاد فرمایا کرشب قدر کو ماہ رمضان کے عشرهٔ اخِره کی طاق را تون میں تلاش کرو

عَن عَائِسَتُ لَمْ مَا قَالِمَتْ قَالَ وسول اللَّهُ صَالِلُّهُ عليندوسلع تنحروا ليلتزالقد دفئ الوش موالعشا لاداخوس بشهر ومقان رواه البخاري وسلم وأحد والمترندي (ردرح المعاني)

ا در مجى بهت سى روايات مجوال كسلسليس واردمونى بي جن سے نابت بوتاسے كربيلة القدر رمفان ہیں ہوتی ہے اکر حفرات ای کے قائل ہیں ای کومیجے کہا گیا ہے صرف حفرت عرم سے قول سي كربيلة القدر لفق سخيان كى منب ب كراس قول كے متعلق روح المعانى ميں ہے وہو قول شاذ غريب كما في تخفة المحتاج ، بهرحال يرتابت بوكيا كربية القدر ماه رمضان مين بوتى ب اس ليداكيت اوني بى دوسرى دونول أيتول كرمعارض تهين رمي فحصل المنطبيق بين الايات وارتفع التعارش قلله الحمد، فافهم واحفظ

ابتدار مالقتال محالكفار حائزيت

یاری تمبر<u>عل</u>، ع<u>د</u> ، <u>۱۰</u>

المات ( ) وَقَا مِنْ أَنْ مِنْ إِنْ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَا مِتَلَا فَكُمُ وَلَا نَصَّا مُوا إِنَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ

(6) eararacararara

المُعْتَدِينَ بِاره على ركونا عِ صورهُ البقرة جلاين مصل ﴿ وَاقْتُتُلُوهُ وَحَدِيثُ وَهُمُ لَيُعْقَرُمُ الله الله الله وَهِ جلاين مصل ﴿ وَاقْتُتُلُوهُ وَحَدَيْتُ وَجُدُ لَتُعُومُ وَحَدُيثُ وَجُدُ لَتُوهُ وَوَ الله الله وَهُ الله وَهُ وَلاَ لَتَعَالَى الله وَهُ الله الله وَهُ الله الله وَهُ وَلاَ لَتَعَالَى الله وَهُ الله وَهُ الله الله الله الله وَهُ وَلاَ لَكُونُ وَمُ الله الله الله الله وَهُ وَلاَ لَهُ وَالله الله وَهُ وَالله الله وَهُ وَالله الله وَهُ الله الله وَهُ وَالله والله والله والله والله والله والله والله والله

الشف رئے اقار صن ان پر زیاد تی مرائی ہے کہ الدی راستہ میں انفیں لوگوں ہے قال کر وجوج سے قال کرتے ہیں ابتدار اور مہلی مذکرواس منظوم ہوتا ہے کہ مشرکین جہاں ہی ملبن ایک م ان سے قال کرنے ہیں ابتدار اور مہلی مذکرواس منظوم ہوتا ہے کہ مشرکین جہاں ہی ملبن ایک مرافیری توجوانا ان سے قتال کی جا اورا خرکی پانچوں آبتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کوجہاں باو قتال کروو فوان دو قتال کروو فوان باید کا اورا خرکی پانچوں آبتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کوجہاں باو قتال کروو فوان دو قتال کروں ایک ایس ان کا اورا خرکی پانچوں آبتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کوجہاں باو تو تا کہ دوجوان ہوتا کہ دوجوان ہیں ان کیا ہے لیے اس تعارض اس تعارض کے دوجوان ہیں ،

کوکداس وقت معلانون کا تعداد کم تعلی اسلام کا ایمی فابند ایاسه میں ابتداد بالقتال سے منع کیا گیا کہ وکد اس وقت معلانون کا تعداد کم تعداد کر تا بار بارظام سونے کے با وجود می مشرک میں اسے شرک پر بھے رہ ان سے اسلام کی ناامیدی موکمی توحق تعالی نے علی الاطلاق تمال کا کا کھی میں یا فاقت لوا المنہ کہنے میں تعداد کر تعدد کر تا معداد کر تعداد کر تعداد

(4). ERERTERE

تهم مشرکین مطلق قبال کام فراد یا خواہ وہ قبال کریں یا نہ کریں دلینی ابتدار باتقبال کی اجازت دیدی پس آیت سیف (فاق واللہ کہن کا فیڈ اور وانت ادھ دھیٹ ثعث مترجعہ) اِس آیت (میں) کے لئے ناسخ ہے (جالین ، وخازن ، تغنیر کبیر ، تغنیر طہری )

آیت اون میں ابتدار بالقمال کرنے یا فرکرنے سے کوئی بحث نہیں ہے بلکراس آیٹ کا مطلب تویہ ہے کہ تم لوگ حرف ان کفارسے تنال کر وجوئتہارے مقابلہ میں قبال کے لئے اُسکتے ہیں جن کی طاف سے قبال کی توقع ہے تعین عورتوں بچوں اور زیا دہ بوڑھوں اور یا دربوں و را مبوں کو جو دنیا سے يكسوم وكرعبا دن مين مشغول ريت بي اس طرح ايا بمجون معذورون اور كفارك يبان مزدورى اور نوكرى كرمنوانوں كوجو قبال ميں متركيے نہيں ہوتے ہيں ان كوجها دميں قبل مذكرواس ليے كريونگ تقال مي مقابله يراينواكنهي بي الس صورت مي ولا تعتد والمحامطاب يهوكا ولا تعتد وا بقتل الصبيات والنساء والشيوخ الكبار والرهبان وغير جرمن الذين لع ليشاركوا فى القستال اس وقت يرآيت منسوخ نهيس بوگى ملكر محكم رسيدگى ومبوقول ابن عباس و فيا مد (مطبرى و قرطبی وعیرہ) اوراخیری آیات میں جن مشرکین کونس کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مرا د بھی مشرکین مقالين بي دا تسلو ه مرحية تقنم وهر بي حم حمير المذين يقا تلومنك مركى طرف رابع سے اور قاتلواالمشكين كاحشة يسالف لامعهدي ب مرادمشركين مقاتلين بمي مي نوجوان اورطا فتور الرائية والے كفار كوجبان يا وقتل كر و الوا ورتمام متركين مفاتلين سے تعالى كروليس ان ايات يا کوئی تعارض نہیں کبو کھاس نقر رکے بعدان تمام یا ت کامضمون و فہوم متحد ہو کیا ہے ،

### اشهر حرم من فنال كرناجا رُجيد بانبين؟

بالايمبري، على ، عد

أَيْ تُ الْ يَسُنُكُونَكُ عَنِ الشَّهِرُ الْحَرَا مِرْتِتَ لِهِ فِينُهِ قُلُ قِتَ لَ فِيهُ كِبِيْدُ بِارِه علا وكونا علا سورة البقرة مهالين مسلط الله يُكُها النَّذِيْثُ الْمُنُوالاَ تُحِدَّوا شَعَا بِنَ اللهِ وَلاَ الشَّهُرَ الْحَدُلُمُ بِارِه مِلْ ركونا مِهِ سورة الما مُدة مِهِ الين صله هِ الْحَدُلُمُ بِارِه مِلْ ركونا مِهِ سورة الما مُدة مِهِ الين صله هِ اللهِ وَقَا يَدُوا الْمُسْرَكِيْنَ كُانَةُ لَمُنَا

يُقَاتِلُونِكُمُ مَا نَدُ ياره عنا ركوع علا مورة التوبد مبالين م100 ، تشت ریج تعارض | بیلی دوائیوں سے اشہر مُرمُ (شوال دُلیتِده دی الجر رجب) میں قال كن كى مالغت معلى بهوتى به كيونكر أيت نمبر على ارشاد ب رقبال دنيه كب يد اشهر م ميال كرناكن وكبيره ب اوراً بت تمبيط من فراياك الله كي نشا بنون اور شبر حرام كي ب حرمتي مذكروا ورشبر فرا میں جب قتال کرنے سے منع کرویا گیا تواس میں قتال کرنا اسکی بے حرمتی کرناہے لیں مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ شہر حرام میں قتال کرکے اس کی ہے حرمتی زکروا ورا بہت نمبرع سے سعلوم ہوتا ہے کہ اشہر حرام میں قبال کرنا ممنوع نہیں ہے کیونکہ اس بیں ارشا دہے کہ نمام مشرکین سے قبال کر دجیساکہ وہ تم سے تنال كريت بي اس كامطلب يرب كرمشركين سيمرزمان مرمهيذ مين مثال كرسكة بموجيساكه وهم مہینہ میں تمسے قتال کر لیتے ، میں خواہ اشہر خرم ہوں باغیراشہر خرم علامر سیوطی نے جلالین میں اس أيت كى يهى فنبرك عَا بِلُوا الْمُشْرِكُيْنَ كَافَةُ اى جبيعًا فى جبيع الشَّهوركها مر مراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم المراد الم عموم احوال عموم ازمان عموم امكنكو وتوجب اس آبت مين عام تشركين سة مثال كاحكم وبأكيا تواس كا مطلب قاعده نركوره كے بیش نظریر مجوكا اقتداد المستركبیت جمیعا فی اُیّ حال فی اُیّ زمان فی ائتي مكان كرمس صلى بي من زلانه بي حس حكر يا أو تمال كرو ( جل ) ببرصال خلاصه بيرواكرميلي دواسيول میں اشہر مرکز میں قبال کی مافعت اور تعمیری آیت میں اجازت ہے ہیں ان آیات میں بطا ہرتعا رض ہے، دفع تعارض استعاض عين جابير،

نقل کیا ہے البتہ ناسخ کی تعیین میں افتان ہے بعض نے تو قاتلوا المشرکین کافہ اللہ کو ناسخ مان ہے جیاکر ذکر کیا گیا اور بعین نے فاقت وحم حیث دُور بھر کو ناسخ مانا ہے بای طور کر نفط حیث کو زمانہ کے جیاکر ذکر کیا گیا اور بعین نے فاقت وحم حیث دُور بھر کا است معن میں بیاہے کہ مشرکین کو جس زمانہ میں پائونشل کر دو بھر صال نسخ کے لبعد کوئی تعارف نہیں رصت کہا متر غیر مرق ( مظری و خارن وروح المعانی وغیرہ)

ان کاکوئی تعارض نہیں رہا، (العوز اکلیروشرح الروض النفیر)

تی تیسا جواب یہ ہے کہ براکیت منسوخ بہیں ہے بلکہ محکم ہے حصرت عطار بن ابی رہاح قسم کھا کرفر آ

تھے کہ تعالیٰ النہ الوام کی حرمت ہیشہ کیلئے ہاتی ہے اور جی متعدد حضرات تا بعین اس محم کونا متساور
غیر منسوخ مانے ہیں البتہ اس اکرت بین قبال فی السنسہ الحوام کوجو ممنوع قرار دیا گیاہے اس سے مراد
البتدائر قبال ہے کہ النہ محرم میں البتدار بالقبال کرنا حرام ہے اور اکبیت نالشہ بین قبال فی الانہ ہا لحرم کی جواجازت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مشرکین النہ مراح میں قبال کی النا مربی توجوانی کا موانی کرتے

#### عِرْنِ وَفَان جِارِمَاهُ دُسُ دِنْ بِسَابِ إِلَيْكُ سَالَ ؟

بالانمبريد

است فرریج اتعاص به به آیت سے معلی بوناہ کہ متونی عنها زوجها عورت کی عدت وفات حارا ماہ وں دن ہے اور دوسری آیت بیں ہے کہ یہ عورت ایک سلا تک انتظار کر گئی ا واس کا نغفت ایک سال تک انتظار کر گئی ا واس کا نغفت ایک سال تک شوم کے ذمہ رہے گا اس مے معلی بونا ہے کہ عدت وفات ایک سال ہے بس ان دونوں آیت میں بنا ایک ایک بیا تربی افون ہے ،

رفع تعارض استعارض کے دوجاب میں

و دری ایت بهای ایت سے منسوخ ہے بہلی آبت اگرچہ تلا ویت کے اعتبار سے مقدم ہے لیکن نزول كامتبارت مؤخرب ابتلاز ترتقي الحالحول كالحم تعا بيرزيم اربعة المهروسراكام نازل ہر کی اور بہائکم منسوخ ہوگی جہور فسرین نے نسنے بی کواختیار کمیا ہے ولاتعا رض بعدانسنے (جلاین

ست وفات تواسلامي ابتدارې سے جاراه دس ون ربي مرميرات كامكم كازل نرمون و كى وج ب عورت كيليا تن رعايت ركمي منى تاكروه اينه فاوندك زكرك محرمي رمناجا ب توالي سال تک رہنے کاحق حاصل ہے اوراس زماز میں اس کو شوم رکے ترکیبی سے نان ونفق می دیا جائے گا اور شومروں کو کھی و یا گیا تھا کہ وہ این عور توں کیلئے اس طرح کی وصیت کرجا یا کری اور حوکہ یہ حقء درت كاتفا ا درصاحب في كوايناحق ومول كرنے مذكرے كا اختيار برقاسيے اس لئے واڑيين كييے عورت کو گھرے نکا لناجائز نرتھا البتہ اگر عورت جارماہ دس دن عدت پوری کرنے کے بعد شوہرے گھر ے نکانا جاہے اورایناحق ورثر کو چھوڑ دے تواس کیلئے نکانا بھی درست تھا اور کاح کرنا بھی ، جب آیت میرات نازل بونی تو به حکم نسوخ موگیا کیونکداب اس کو محمر اور مال بیسے حق میرات مل گیا ہے وہ اپنے حصریں رہے اوراینے حصر میں سے خریج انتفائے ایس صورت ہیں یہ آیت نہ منسوج ہے نہیلی آبت کے معارض ہے (بیان القرآن)

آما تُ اللهُ مَنْ دُاالَّذِي يُعْرِصُ اللهُ قَسُرُضًا حَسَنًا فَيُصَلِّعِفُهُ لَهُ اصْعَافًا كَيْثَيْرَةً ياره مل ركوع علا مورهُ بعِرْق جلاين صكل (٢) مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهُ قَرُفْناحَسْناً عِنْدُلْكُمُ أَجُورُكُونِيْدٌ يَا وه عِنْدُ ركومًا عِنْ مورةُ العديد مِلالِين موجم (١٠) إنَّ الله الم

(44)

ياره ع<u>لم كوع عشا</u> سوره الحدمد جلالين ص<u>نح</u>ك لكمالخ ياره عيم ركوع علا سورة المتغابين جلالين صلك 🌑 🙆 لِنُ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ الره عَلَاركونَ عِلَى سورة البعرة طِلالين مها الم فَ الله عَلَا ركونَ على سورة البعرة طِلالين مها الم حَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَكُمْ عَسَنُ أَمُثَا لِهَا ياره مِثْ ركوع عب سورة الانفام ملالين ما الله ك كيشر يلزنسان إلا ما سعى ياره عدر كوع عد سورة النجه عطالين مهيري مشترین تعارض ان آبات من دوطرت سے تعارض ہے ایک توسیلی چھ آبات کے درمیان بایس طور کربیلی چار آبات سے علوم برتا ہے کر جو شخص النگر کو قرض من ویتا ہے لین اس کراستہ میں بنا مال خرج کرتا ہے توحق نعالیٰ اس کا تواب ببیت محنا بڑھارعطا فرماتے میں اس معلوم مونا ہے کہ ایک یکی کا تواب مئی کئ براساکر دیاج تاہے وس گنایاسات سوگن کی کو تی تحديد من بلكوت تعالى اس سيمن الدُوط فرائي كي ، اور أيت منرع هي ارشا دب كحولوك الترك واستدمين إينا مال خرج كرتي بي ان كى مثال بي ب كدا مك والمكى في إلى است سا ت بالیں اگیں ہر بال میں شاوسو وائے ہوئے ایک دار فردے کرنے کا تواب سائٹ سو دا نول کے برابرملتا ہے معلوم موا کرائی کا تواب سائٹ سوگنا کردیا جا تا ہے اوراس آیٹ کے جازا خیرہ والتركيبوف لرن ليت وكا مطلب اكر لهنعف إلى كثر من سبعائة الاجائة كرحس كيلن ما بنت بي سأت سوسيمي زمايده بطعها فيتي بي تواس عبر كامضمون بيلي جاراً يات كمرادف بوع اوراكر بفيعن الى سبعائة لمِنْ تَبْ مرادم وتواس كامفون اس آت كے اول حصر كے مراوف مركا صرف ير بلانا مقعسود ہے کہ ایکنیجی کا تواب سانٹ سوگنا کر دنیا حق تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے جس کیسے کے ما ستے ہیں سات سوگنا کر دیتے ہیں ، ہر حال اس آیت کے اوّل حصہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ المب نیکی كالوّاب مات موكنًا مله بهاورأب بمرعظ مي بيكه الكينيكا تواب دس كنه دياجاً ما ب یس ان ایات میں تعارض مورما ہے کہ میں جارا یات میں تفاعب حسن ملاکتر میرا ورا بت منبع

ول دس گذا ورمات سوگذا اورای سے دائد گفاعف کا تفاوت اقلامی و مشقت میں تفاوت کا عنبار سے ہے۔ اس کو دس گذا تواب ملائے اعتبار سے ہے۔ اس کو دس گذا تواب ملائے اور اعلیٰ درج کے اضامی و مشقت میں مات سوگذا اور اعلیٰ درج کے اضامی اور مشقت میں مات سوگذا اور اعلیٰ درج کے اضامی اور مشقت میں مات سوگذا کے معورت میں اس سے زیادہ مثلامات لاکھ بلکہ اور زائد تک تفاعف موجا ما ہے جیسا کذا ہے۔ روایت میں بلکھ اور جا ہیں لاکھ کے کا درج ہے ،

معزت الوظان نهدى كمتے ہيں كہ مجد كو رخب بني كر مفرت الب مولمن بنده الب برائ في الله والله الله مولمن بنده كلية الله فيكول كر الركمينة كلية الله فيكول كر الركمينة بيكول كر الركمينة بيك الدر موف اس اراده سے بي كا كواب وس الله كلي اور مرف اس اراده سے كا كيا كہ حفرت الرم بروہ سے جے بیں ملقات بوجاً يك ان سے به حدید فی معالی كروں كا توميری ملقات بوجاً يك ان سے به حدید فی مورث الله الله ما توميری ملقات مومين كروں كا توميری ملقات مومين كروں كا توميری ملقات مومين كے ال سے به حدید فی میں نے ان سے (اس حدیث كر الله عدید شدید كے مدید شدید كا توميری كروں كا توميری مومين كے مدید شدید كے ان سے در اس حدید شدید كر الله عدید تر ایل عدید عدید تر ایک عدید تر ایل عدید تر ایک عد

عن ابى عثمان اللهدى قال بلغى عن ابى صريرة را المقال ان الله يكتب لعبدة الواحدة الف الف حسنة بجبت الواحدة الف الف حسنة بجبت فلقيت العام ولع اكن اوبدان احج الآ للقائد في هذا الحديث فلقيت الإحرية فكات للقائد في هذا الحديث فلقيت الإحرية فكات للمن العربية فكات ولع عفا العيل المؤلف حدثك الواحدة الغوالف حسنة نقم تال المحسنة الواحدة الغوالف حسنة نقم تال

کہا تھاجی نے آپ سے صدیث بیان کی اس کو يا دنبي ري مي في تويكها تعاكر الشرتعالي من بنده كوامك كا تواسيس لا كمه لكمتيس معرفر اياكيا تم اس جیز کو کتاب الشرمینیں باتے من ذاالذی يقرض الشرقرف المستاابخ جوالتكركو قرمن حن دييا

ابوصرنوة اوليس فتجدون حذانى كتاب الله تعالى مَنْ فَاالَّذِي يُقِرْضُ اللهُ قَرْمِنْ حَسَنًا فَيُضلِعِفُ لُدُاصِعًا فَاكْتِيرَةُ فَالِكَتْيرَةِ عنده تعالى اكترمز الفي الف والغي الف والذى لغشنى بيدة لقد سمعت رسول الله مل الله عليه وسلع بقول ان الله ليضاعف اس ( ينى الفاق فى سبيل الله ) اس ك تواب كو الحسنة الوالغ عسنة رداه احمد حق تعالى ببت زياده ممنا برما ديتي بل اوراه عاب وابن المنذروابن الجاماتم (روح المعاني ما الله المربي الكه اوربيس الكه المربيس الكها

واندبي اورفت مي اس دات كام كتبضي ميرى مان بي يرول الدُّمل الدُّمل الدُّمل الدُّمل الدُّمل الدُّمل الم التُرتِعَالَ الكِيرِسنهُ كُوعِ السِي لاحكه حسنات بك برُما ديت بي،

یا بھروطن میں ریکرا ورمفرجها دوئیرہ میں مکا کرنی کرنے کھے اعتبار سے تفاوت ہوتاہے گھ ين ريجر سات سوافوافن سبيل التدمين مكل كرسات لا كحوكا تواب متساس حبيباك حصرت على ابوالدردا ابدم رية عران بخصين أبوالمريخ عبداللين عرف اورجار كي روايت مرفوع مي سب

نے السر کے داست می خرج بعیجد یا اورخود ایے محمر مقيم را تواسخو بروريم برسات سو درايم كا تواب مليا ہے اورجوا دمى خودالسرك راسناس غزده كبيلي نكل مال ا دروبان ما كرخردج كرے تواس كوتيا مت كے دن بردرم مرسات للكادريم كاثواب ملتاب ميعر أب في يرأيت (مثل الدين منفقون الموالم الز) تلا وت قرمانی ۔

عن رسول الله صلى الله عليه وسلعه من الرسول الشملي الشملي كم التحفي ارسل بنفقة فى سبيل الله واقام فى بيته فلديكل ورصوسيعمائذ ويصوومن خزا بنغسد فرسيبيل الله تعالئ وا نغق في وجهد والمط فلدنبك ويصعرنوم القيمة بسبعسائة المف ويصعرت وتلاحذه الأبية ومثل الذير فيفقون امواله مراي اخران أجران أجرا وابن المعاتم - (روح المعانى)

یا بھرمہاجرین وائز اب کا فرق ہوتا ہے کہ انز اب کیا وس گذا اور مہاجرین کیلئے سات سوگنا توا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور الواشی نے ابن عباس سے اور سبری خمید موز ابن ابی جائے نے مفرت الوہر رہ گئے اور الواشی نے ابن عباس سے اور سبری خمید وغیرہ نے ابن عرف کو اعراب (ابل ورکما) وغیرہ نے ابن عرف کی کا عراب (ابل ورکما) کے بار سے میں ناز ل ہوئ ہے بہر حال مہاجرین توان کی میکی تومنات سوگنا تک بڑھا وہ کا دی جاتی ہے گرفا ہر یہ ہے کہ یہ تھا عف مب کے تی ہیں عام ہے اعراب ہوں یا غیر اعراب (باں افعاص و مشقت کا تفاوت بہر حال معتبر ہے) موں المعانی ،

عشرة وغیره سے مراد تحدید بنیں ہے بلکتکی مقصود ہے کہ حق تعالیٰ ایک نیکی کا تواب بہت زیادہ عطا فرمائیں گئے اس توجید برتمام آیات کا مفہوم متحدم وجا آ ہے اور کوئی تعارضیں رہا، (روح المعانی)

دوسے تعارض کے عارجواب میں ا

الی ایس الانسان الا مائی می مثلیت کی تقریخ نہیں ہے تین میں الانسان الاس مائی نہیں فرایا کرانس کوس کی میں میں کے شاری توایہ ہے گا تضاعف کے ساتھ نہیں جیسا کرسیڈ کے آگری الم ایس کی سی میں الد مثل کہا گیا جب من جاریا السنیا میں تغییت کی تقریح ہے بلکاس آیت میں تومطلق کہا گیا ہے اور تعمود و تھ کا بہت کہ السان کو حرف خودای کی سی کا تواب ملک ہے ووسے شخف کی سی کا تواب ملک ہے ووسے شخف کی سی کا تواب ملک ہے وار نہیں دیا جا تاہے ، البتہ تواب کتنا دیا جا تاہے اس کی کوئی تقریع نہیں گا گئی بہلی چھ آیات براس کو واقع کر دیا گیا کہسی کو دس گنا کہی کوسات سوگنا بلکراس سے می زائد تواب دیا جا تا ہے ابندا کوئی تقریع نہیں کا گئی ہیں جھ آیات ہے ابندا کوئی تقریع نہیں گا گئی ہے کہ ایک ہے ایک ہو ایک ہیں کہا گئی ہے کہ ایک ہو ایک ہو ایک ہو کہا گئی ہے کہ ایک ہو کہا گئی ہو کہا گئی

اکشین براون بائے توج اب یہ ہے کہ برایت عدل براور میلی بھے ایات نصل برمحول بیں ابدا کوئی تفارش بین بدا اس کے مثل دیا بائے گر کے ایک تفارش بین عدل وانصاف کا تقامتہ تو ہیں ہے کہ ایک بیک کا تواب اس کے مثل دیا بائے گر می تفاق اپنے فضل و کرم سے تواب بیں اما فہ فرا دیں گئے ، والی خراسان عبداللہ بن طام مے حفرت بین ابن فعنل سے اس ایت اور واللہ کیفنجہ فٹ بلٹ گینتا کو کے درمیان تعارض کے معلق موال کیا تو ایک بیات کے درمیان تعارض کے معلق موال کیا تو

(m)

حفرت مین بن فعل نے جواب دیا لیسی لدہ الدماسی ولد بالفضل ماشاء الله کا کوئی تعالیٰ عدامہ کا مہر اور کا لیسی کے اور اگر فضل و کرم فر ادیں تو جتنا جا میں بڑھا جرا مان نے حفر ہے ۔ اس جواب کوئن کر والی خراسان نے حفر ہے ۔ اس جواب کوئن کر والی خراسان نے حفر ہے ۔ اس جواب کوئن کر والی خراسان نے حفر ہے ۔ اس خواب کوئن کر والی خراسان نے حفر ہے ۔ اس خواب کوئن کر والی خراسان نے حفر ہے ۔ ابن فضل کا سرچرم میں (روح المعانی)

تفاعت تواب اس مورت میں ہے جبکہ انسان اس نیت وامید برنگی کرے کرحق تعالیٰ اس کا آوا برخ انسان اس نیت وامید برنگی کرے کرحق تعالیٰ اس کا آفا برخ سا کھا فرائیں گے اُس وقت محویا اس کاسی تفاعف کے ساتھ ہے تواس کا تواب مجی تفاعف کے ساتھ ہوگا بیسس تفاعف کی صورت میں جزار سی کے شل ری فوق السی نہیں ہوئ ابذا بہا چھ اُیات اُبٹ برع کے معارض نہیں ہیں ( تفسید کرمیر)

کی دیس بولاد نسان الآ ماسی میں لآم علی کے معنی میں ہے بیخالسان کواک کی سیئے براسی کے مثل عذاب دیاجا بڑگا ہوں بہا جھ ایات حسنات کے بارے میں ہیں کدان کے اجرو تواب میں تضاعف ہو الہے اور اُخیر کی ایت بخرے سیئات سے متعلق ہے کر سیئے کا برلدا کا کے مثل مثن ہو کھولا تھا گھولا کو گھولا تھا گھولا کو گھولا تھا گھولا کو گھولا ک

## العرف بجرالموث كي فيت كبيا بهو كى ؟

بالایمبریس و ما

آباس من الكان بَيْكُ وَهُ قَالَ إِبْرَاهِ يَهُ مُرَتِ ارْفِيّ كَيْفُ مِنْ الْمُونِيّ قَالَ اوَكُوْدُومِنْ اللّهُ مُونَى قَالَ الْمُكُونُ وَيَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُونُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عُونُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عُونُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(A) LALESCER CERCENO DE DE DE

ركوع عب سوره الابنياء جلالين ما ١٣٠٠ ، استرائ نعارض إبها أيت ت تومعلوم برنا ب كربعت بعدالوت كى كيفيت يربوكى كم اجزارِ متفرقہ کو جمع کرکے ان کے اجماد بناکران ہیں روح ڈال دی جائے گی کیونکر حصرت ابراہیم عرفے حق تعانی ہے احیار موتی کی کیفیت کے متعلق دریا فت کمیاتھا نوحی تعالی نے فرما یا کر حیار مرزند سے میکر يهلي ان كوخوب مانوس كرو كيران كو ذبح كرك ان كے گوشت كا بروں اور بر لوں ميت خوب تيمه سا بناكاس كے كئى جيسے كركے ہر مياظ برايك ايك حصدر كھدو كھران سب يرندوں كو ملاؤتو وہ سب زنده بوكر دور سبوك بمبار عياس أجائيل كحيفا يخه حفرت ابرابيم عليات است السابي كمياك چارىيندے (مرخ ، مور اگدھ ، كوا ) لئے ان كو مانوس كيا كھيران كو دبلح كرك ان كوشت ، بویوں ا دربروں کوخوب باریکے کا طرکراس کے سات تھے بنائے اور ایک ایک جھے ایک ایک بہاط برِر کھدیا اس کے بعدان جانوروں کو بکارا تو فورًا بڑی سے بڑی ، برسے بڑا ورخون سے خون گوشت سے گوشت مل کرسب اپنی اصلی ہمئیت برزندہ موکر ان کے پاس آگئے حق تعالی نے مینظر . د کھاکرواضح کردیا کہ ہم تیامت کے دن اسطرے مردوں کو زندہ کریں سے کرتمام مخلوق کے اجزار الجیلی ا ورریزه ریزه مورج بورے عالم میں متفرق اور منتشر میوں کے ان کو ہمارا منا دی بیکا رے گا: إيتعا العظام البالية والجلود المتمزقية واللعوم المتعزقية حكموا الى تمض الرحلي ا برسيده بلريو، متغرق كمالو، اورمتغرق كوشت كے فكٹرو جلوالٹر كے مسامنے بيش بوے كيلے خیا بخه تمام مخلوق کے اجزارِ متفرقہ منتشرہ جمع ہوکراجها دہن جائیں گئے ان میں حق تعالیٰ روح وال كر زنده كردي م اوردوسرى أببت معلوم برقاب كربعث بعدالموت كى كيفيت اعاده بعدالاعدام ہے بین ہرشے کو بانکل معدوم اورنما کرسکے دوبارہ موجود کیا جائیے اس لئے کہ آیت تا بنہ میں فرمایا كَمُابُدُأْنَا أَوَّلُ خُلُق نَعُيدُهُ عَسِطِرت م في مرجيزكوا ولمرتبه يداكيا اس طرح مم دوباره بداكري مے اور مرستے کی اول بیدائش عدم سے وجود میں لا کرمونی سے میں اعاد میں ایجا داجدالاعدام کے طور پر ہوم کا میں ان دو نوں اکیوں میں نظار ترحاف سے ،

آبت نا نبر کما بد آنا او گفتی نویده نیس برخلق نا نی کوخلق اول کیساتھ تشبیه دی گئے ہے ہیں ہوت واسانی میں تشبید ہے جیسا کہ حفرتِ تعانوی کے حاشیہ بیان القرآن میں اس کی تقریح کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ حس طرح ہم نے آسانی اور بہولت سے برشی کو اول مرتبہ پیدا کرویا اس طرح آسانی اور بہولت سے دوبارہ بیدا کردیں گئا بعث بدا لموت ہا رہے گئے کوئی شنگی نہیں ہے ہیں آیت اور بہولت سے دوبارہ بیدا کردیں گئا بعث بدا لموت ہا رہے گئے کوئی شنگی نہیں ہے ہیں آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کے تعان من نہیں ہے ، ابدایہ آیت آیت اولی کی کھی کے تعان من نہیں ہے ۔ ابدایہ آیت آیت اولی کی کھی کھی کے تعان من کی کھی کے تعان من کو کھی کے تعان من کی کھی کے تعان من کو کھی کو کھی کے تعان من کو کھی کے تعان من کے تعان من کی کھی کے تعان من کی کھی کے تعان من کو کھی کے تعان من کی کھی کے تعان من کے تعان من کی کے تعان من کی کھی کے تعان من کے تعان من کی کھی کے تعان من کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان من کے تعان کی کھی کے تعان کے تعان کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان کے تعان کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان کے تعان کے تعان کے تعان کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان کی کھی کے تعان کے تعان کے تعان کے تعان کے تعان

آیت تا نید می نفس خلق بس تشبیم قصود ہے مذکر کیفیت خلق میں ، مطلب یہ ہے کہ مہے ابتدار مخلوق میں مطلب یہ ہے کہ مہے ابتدار مخلوق کو میداکیا اسی طرح ہم تا نیا بھی بیدا فرا دیں گے ، رسی کیفیت خلق سر دہ آیت در است معلوم ہو کی کہ جمع بعد التغریق ہے فعات حاص بدنیا ،

آیت نا نید می احوال و اوصاف می تست بیقه مود به کوس حالت! دِحب مهفت پرسم نے اول مرتبہ بیدا کیا کہ حفاق ، عُراق ، عُرلا سنگے یا وال ننگے بدن عیر مختون پیدا مبوئے ای حالت و مسفت پرسم قیا مت کے روز زندہ کرکے اٹھائیں گے اس کی نائید ایک میری روایت سے ہوتی ہے

حفرت بن عباس ميم ردايت هه كه رسول النه على الشطلية ولم (خطب ديب كيليف) كون بوسف اورارشا دفراي كه ان توقوم المدكة برن تنظي إون بيدك ، نظم بدن اغ ضفة شده الطاع اركه الأك عجرة بني برأيت كما برأ كا و وفي نخيره طادت فرا لأ اور ( فرا يا ) خلوق مي سب بيل عفرت ابراميم م

عن ابن عباسی قال قام رسول الآلمسلی الله علیه وسلم ذقال یا بیماالناس آنک می انته علیه وسلم دفال یا بیماالناس آنک می مختصرت ای الله که فاق مشارة عرف ای الله که و اول من یک می من الخد اق ابوا می میلید اول من یک می من الخد اق ابوا می میلید السلام (رواه آیمان والتریزی) مظهری السلام (رواه آیمان والتریزی) مظهری

كوكيرك بينائے مائيں كے ، تفسير إبن كيتربس بھى ايك روايت ہے ،

اسعید بن جبیر عن ابن عباس قال قام می حفرت میدین جبیر سے دی ہے کہ حفرت ابن عباس معرود بعد میں میں میں میں میں میں میں ایک انہاں ہے انہاں ہ نے فرمایا کہ رسول الشرملی الشرعلیہ دلم ہما رسے درمیا ن دعفط فرمانے کھڑے ہوئے توا پرشا دفرایا کہ تم کو الشہ عزدجل کم بطرت نظی یا وُں نظی بدن غیر مختون بیجا یا جا ئیگا (حق تعالیٰ کا ایرٹ دہے) جیسا ہم نے ہم بی برت بردا کی ایسے ہم ہم موٹا ئیس کے بہ سارے اور وعلاہ ہم اس کو بورا کر شوا ہے ہیں راوی نے آگے ہوری

فينارسول الله صلى الله عليه وسلم بيؤاله فقال انكم معشورون الى الله عزوم بل حُفاةً عُولةً عُولاً كما بدأ نا اول خلق نغيد لا وعدًا علين اناكنا فاعلين وذكر تم الحديث اخ ما وني الصحيحين من عديث شعبر ذكر ه البخارى ونديزه الأية في كما بر ( ابن كيرمسيس)

صریث ذکری اس کی تخریج ۱۱م بناری دا ام سلم نے اپی جیمین میں مفرت شعبہ کی مدیث سے کی ہے اورامام بناری نے اس کواپی کتاب میں اس ایت کے ترب وکر کمیا ہے وابن کمٹیر )

ان روا بات سے علوم ہوتا ہے کہ کما بدأ نا اُوّل خلق تغیرہ سے مرا دا کیا دلعدالا عدام نہیں ہے بلکہ بعث بعد الموت کی حالت وصفت کو بیان کرنا مقصورہ کی بینٹ بعث کی وہی ہے جو بہلی آیت میں ہے بعنی جمع الاجزا والمتفرقریس یہ آیت بہلی آیت کے معارض نہیں ہے ،

کابئرا نا اول فین افیده بین جی جمع من الاجزارالمتفرقه میں تنبیہ مقسودہ جساکھ می روح المعانی نے مہا برای وج شبہ جمع من الاجزارالمتفرقہ جی بیان کی ہے تینی جس طرح ہی اجزا رہ خفر قد کو جمع کرے اوّلا بیدا کی ای طرح دوبارہ جی اجزار شفر قد کو جمع کرے اوّلا بیدا کی ای طرح دوبارہ جی اجزار شفر قد کو جمع کرے اوّلا بیدا کی ای کا میں اگر غور کیا جائے تو معلوم جوجا گیا کہ دنیا میں جھرے ہوئے اجزار و ذرّات کو جمع کرے ان کو بیدا کیا ہے انسان کی آفرینتی جن ماں باب کے ذریع ہوتی ہے انسان کی آفرینتی جن ندا کوں سے ان کا خون اور جم بنہ ہے وہ خود دنیا بھرکے فیلف گوشوں سے سے ہوئے ذرات جو نہ نی بھر بیدائش کے بعدانسان جس ندا کو سے ان کا خون اور گوشت جو دنیا کے فیلف بھر بیدائش کے بعدانسان جس ندا کو سے اس کا خون اور گوشت بوت بی بھر بیدائش کے بعدانسان جس ندا کو سے ان کا خون اور گوشت بوت بی بیا ہے اس میں خور کھیا جائے ہوئے کا کہ بیت ہے جو دنیا کے فیلف فیون اور ان جائر دران دران جائر دران کر دران کر دران کر دران د

کی کس نطر زمین سے آئے ہیں اور ساری و نیا ہیں بھرنے والی ہواؤں نے کہاں کہاں کے فرات کو ان کی ترتیب میں شامل کردیا ہے اسی طرح و نیا کا وار وار اور اور اور سال کوشر کا ریاں اور انسان کی تمام عذا بس اور دوائیں جواس کے بدن کا جز و نبتی ہیں وہ کس کس گوشہ عالم سے سس کس مس کار حق تعالیٰ کی قدر ت کے بدا اور نظام محکم نے ایک انسان کے بدن ہیں جج فراوئے ہیں اگر غانوں اور کو تاہ نظر انسان و نیا کو جھوٹو کراہے بدن ہی کی تحقیق اور رئیسرے کرنے جیٹے تواس کو برنظر آئے کا کراس کا وجود خود ایسے بیشار اجزاء سے مرکب ہے جو کوئی مشرق کا ہے کوئی مغرب کا کوئی جنوبی و نیا کا کوئی شامی تھا کی جو بیا کہ بیت مرکب ہے جو کوئی مشرق کا ہے کوئی مغرب کا کوئی جنوبی و نیا کا کوئی شامی ہے بعد شامی ہو جا بی گرفتہ نظر ہو جا بی گرفتہ نے ہو کہ کے زیدہ فرما دیں گ

قال الشاعره نندگی کیا ہے ؟ عناصر کا ظہور ترسیب موت کیا ہے ؟ انھیں اجزا رکا پرلشیال ہونا

بس دونوں اُ بیوں بی کیفیت بعث کا بیان متحدہ اہذاکوئی تعارض نہیں ہے اہمین یہ تجمیر است اُ بین یہ توجیہ مرکب ہی جیبے انسان اجوانات نباتات وغیرہ ، مرکب ہی جیبے انسان اجوانات نباتات وغیرہ ، کلاف نعنس عناهرکے کہ ان بیں یہ توجیش کل ہے اس سے کہ تمام سلین کا اس بات کا اتفاق ہے کہ عناه کی تخلیق او کی اجزا متفرقہ سے ہوئی بلکحق تعالیٰ نے ان کوعدم سے وجود سجنتا ہوئی بلکحق تعالیٰ نے ان کوعدم سے وجود سجنتا ہوئی بلکحق تعالیٰ نے ان کوعدم سے وجود سجنتا ہوئی بلکحق تعالیٰ نے ان کوعدم سے وجود سجنتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سجنتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سجنتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سین ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سینتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سینتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سینتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے ان کوعدم سے وجود سینتا ہوئی بلکوت تعالیٰ کے دوروح المحالیٰ کی دوروح کی دوروح المحالیٰ کی دوروح کی د

معن معن معن معن المرائد من المعن المعن الموت كى دونو كيفيتين متحق المول كى المجذار تو المنك معدوم الرفام رجائين كا ان كوازم رنوبيط كياجائيكا جس كوابيت النيبي بيان كردياكي المنك معدوم الرفام معاني المرمن المرائد المنظم المرائد المنظم المرائد المنظم المرائد المنظم المرائد المنظم المرائد المنظم المنائد المنظم المنائد ا

حفات ابنیار ملیم اسلام کے اجسام کوش تعالی نے ان کوزمین پرحرام کردیا ہے وہ جوں کے تو المحفوظ رہتے ہیں ، طبر انی تترلیف میں اصلام کے ساتھ ا ذان دینے والوں کے بارے میں اور ابن مندہ کی ترشی مطبیرن قرآن کے شخلق بھی ہی وارد ہے کوان کے اجسام محفوظ رہتے ہیں (روح المعانی میں ا

# ومناوس قليفراف إلى بير موافره بوگايا بين؟

#### ياري تمبري

و فع تعارض اس تعارض کے پایج جواب ہیں ،

آیت اولی میں دراوی اختیار یہ مراد ہیں بینی وہ فیالات فاسدہ جن کوانسان اپنے دل ہیں افتیا مسے حکر دیتا ہے ان پرمؤاخذہ ہوگا اور آبت فا نیہ میں وساوی غیرافتیاریہ مراد ہیں کہ ان برمؤافذہ نہیں ہوگا ور آبت فا نیہ میں وساوی غیرافتیاریہ مراد ہیں کہ ان برمؤافذہ نہیں ہوگا (بیان الفت آن)

حفرت عبداللہ بن مبارک فرائے ہیں کہیں نے سغیان سے علوم کیا کا الا داور فیال برسمی بردہ سے مرافذہ ہوگا تواسفوں نے فرایا کہ ہاں اگر وہ اداد ہوم کے درجہیں ہوتو موافذہ ہوگا ( فازن) کہا فی بہا ایت و درسری ایت سے منسوخ ہے جب ان تبد داما فی انفسکو اد تخفولا بحاسبکم براطله نازل ہوئی اور معلوم ہوا کہ ول کے فیالات برسمی صاب اورگرفت ہے قوصحابہ کرام گھبرائے اور ڈر سے کیزیکر ان فیالات سے احتراز مکن بہنیں ہے توحق تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت مازل فرما لا لایکلف الله فف سا الا وسعد ہا کو اللہ تعالیٰ وسعت و تدرت سے زیادہ کا کسی کو مکلف نہیں بناتے ہم داجر فیالات سے ہوتی ہوتا ہے اس کی مرکب نہیں سے اس کی تا مرب اللہ میں اوران برعل شرواس میں کوئی گماہ اور گرفت نہیں سے اس کی تا مرب الکہ میں اوران برعل شرواس میں کوئی گماہ اور گرفت نہیں سے اس کی تا مرب الکہ میں اوران برعل شرواس میں کوئی گماہ اور گرفت نہیں سے اس کی تا مرب

معان الشرعيرة في دوايت هي كرجب رسوالة الله معان الشرعيرة في روايت هي كرجب رسوالة الله المنظيرة في يريبة بيت نازل بوئ وان بتددا ما في المنفسكم الله توصحابر بي جيز دشوار گذری برصحاب الشرطيرة في خدرمت بين حافر بروسك الشرك الشرك الشرك المنظيرة في كرغر من كيا يا رسول الشرك المنافسة الم

عن ابى هريرة رة لما نزلت على دسول الله عليه وسلم وان تبدواما في الفنسكم وتنخفوه الأية فاشتد فره على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا وسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا وسول الله صلى الله عليه وسلم تمرح بنوا على الركب فقالوا يا دسول الله صلى الله عليه والمعلق وال

ہم تواس کی طافت نہیں رکھتے (کا ایسے خیالات ہمی در این مذہ نے دیں خیالات تو فیراضتا بری طور ہر در در این مذہ در اختیا بری طور ہر در در در میں آئی جائے ہیں یہ معاملہ تو ہمیت و شوار ہو کر میں میں جم اللہ تو ہمیت و شوار ہو کر میں جم اللہ کی اطاعت کی ایپ نے فرمایا (کر حتی تعالیٰ کو اختیا ہے کہ کہ کی اطاعت ہر جال ہمیں کر نی ہوگی اور خیالات کے حکم کی اطاعت ہر جال ہمیں کرنی ہوگی اور خیالات تعلیم کی اطاعت ہر جال ہمیں کرنی ہوگی اور خیالات تعلیم کی اطاعت ہر جال ہمیں کرنی ہوگی اور خیالات تعلیم سے احتراز کرنا ہوگی کی ہم نمیار ادارہ وہ ہے کہ ہم

ان تقولوا كما قال اصل الكتابين من يبلكم سمعنا وعصينا بل نؤلوا سمعنا واطعن عنم الك رسنا واليك المصير فلما اقترأها القوم وزُلَّتُ بطالسنة هما نزل الله فى المرسول الأية فلما فعلوا الثوما لأامن الرسول الأية فلما فعلوا ذلك فسخها الله تعانى فانزل سبحانه لا يكلف الله نفساً الاوسعها، رواه احمروسلم (رون المعانى ميل)

بمی اہل کت بہود ونساڑی کی طرح کہوسمنا و طعینا (کہ ہم نے سُن تو یا مگر ہم آ ہے کہ کم کا فرائراداری ہمیں کے کھینا فرمانی کرتے ہمیں) بلکہ تم لوگ تو یوں کہوسمنا واطعنا ای کہ ہم نے سُن بیا اورہم آ ہ کی اطاعت کریں گے (اورکوشش کریں گئے کہ دل میں فیالات ندائیں) اسے الشہاری معفوت فرما تیری ہی طوف لوٹ کوجا نا ہے صحابہ نے یہ بہولیاں کرتے ہوئے) ان کی زبانیں لڑکھڑا نے گئیں (کہ ہم وعدہ کر تورہے ہمیں مگر معلوم ہمیں پورا کر بائیں سمے یا ہمیں کیو نگر دساوس غیرافتیاریہ سے احتراز کرنا ہمارے لس کی بات نہیں ہے) تو حق تعالی نے آئیت نازل فرمائی آئی الرسول ایخ (جس میں حق تعالی نے آئی آئیت کو خمول و اے مؤمنین کی مدح فرمائی) جب لوگوں نے یعہد و بیان کر لیا (مسمنا واطعنا) تو حق تعالی نے آئی آئیت کو خمول و اور مؤمنین کی مدح فرمائی) جب لوگوں نے یعہد و بیان کر لیا (جس میں بتا دیا کہ تم گوگ و سحت کے مورد کہا اور لا یک ہفت اللہ نفسا الاو سعی الله تا نازل فرمائی گرفت بہیں ہوگی)، بعد دست کے مساتھ مخصوص ہے اخبار میں نسخ جاری نہیں ہوگی)، گواس توجمہ پراٹسکال ہم و ناہے کہ لنسخ تو افستا را سے کے ساتھ مخصوص ہے اخبار میں نسخ جاری نہیں ہوگی اور نسبنیں ہوگی)، ہونا اور ان تبدوا مائی الفن کا خریہ ہے مرکم افستا را

اس كاجواب بهب كركونى كلام أكر نفظا توخرم ومركم معنى انشار مرتواس ببرنسن واقع بروجا تاب

ان شدوا ما فى انفسكدا وتعفوه يحاسبكم الله الرجي خبرب مرمفصودا ساكا يرب كراتم لوك

اینے دلوں یں برے خیالات مذائے دو ورز گرفت ہوگی اور معہوم ارتبیل بہی سیے جوکدانشامات

یں سے ہے بیں اس میں نسخ کا جاری ہونا قابلِ اشکال نہیں ہے، (روح المعانی مہلے) و بہلی اُبت میں اثبات محاسبہ کاہے اور دوسری آبت میں نغی مؤاخذہ کی ہے جس کا صل پہسے کەلمورتلىپەيرىمحاسىرتوپوگامگرمۇاخذنہيں ہوگا اسى لئے بچامسىكم برالٹرفرمايا يۇاخذكى رالله سہیں فربایا محاسبا ورکواخذہ میں فرق ہے محاسبة ویہ ہے كربندہ كواس كے اعمال كی خرد ديدی جائے ا ورتبلا دیا جائے کہ تونے یہ یہ اعمال کئے تھے تیرے دل بیں فلاں فلاں معاصی *کے خی*ا لات آئے تھے مرًان يركون كرفت من كم مائ بلكوان كومعاف كرديا جائ وومؤاخذه كا مطلب عذاب ومزا د بناہے، حفرت ابن عباس سے ہی توجیہ منقول ہے اس کی مائید روایت مرفوع محیرے موتی ہے مغوان بن محرزالما دنی فرنتے ہیں کة مفرست عبدالسّر من عمر المواف كرب تصر كما يأنك الميضف في سامنية أكرديا کیا کہ اُسٹے خیال قلبی کے بارے میں جومدسیت رسول الشرسلى الشيظريس لم سيمنى بووه مجع بعى بلا المخون نے فرمایا کرمیں نے دسول الٹیمنلی الٹیعلیک لم سے سنا آپ فراتے تھے کہ مُومن اپنے رب کے قریہ مِ نے گاحق تعالیٰ اس برایا پردہ ڈالدینگے اس کے بعداس كے كن بهل كاس ساقرار كوئي كے كه تو فلاں فلاں گناہ جا تماہے وہ دومرتبہ کیے گا اے رب مانتاموں رمین فلاں فلاں کناہ کیا ہے) مق تعانی فرایل کے میں نے دنیایں تیری پردہ اپٹی کی مقی اوراج تیری مغفرت کرتا ہوں بھراس کے حساب كامجيفه ليبيث دياجا يجمحا بهرمال ديه

عن صفوان بن محرز المازنى قال بينا ابن عسر يبلوف اذ عرض ليهُ ديمِل فقال يااباعبدالجهان اخبرنى ماسمعتعن ريسول ا مله صلى الله عليه وسلع في النعلي قال سعوت وسول الله صلى لله عليه وسلع يقول يك فى المؤمن من دب حتى يضع على كنف فيقررك بذ نوب تعمف ونبكذا وكسذا فيقول إعرف دبي اعرف موتيين فيقول الله سترتها عليك فى الدنياو ا نااغغم حالك اليرم تحرتطوى صعيفت حسابه وإماا لأخرون وحدالكف دوالمشا فينادكى بعم على رؤس الخلا أق طؤلاء الندين كذبواعلى م بعدراً لألعندًا لله

على الطُّلمين رواه البخارى ومم (خازن مالم) لوكر اجدكا رومنافعين مي) ان كوتوتام مخلوق ك سلمنے پکا راجائے گا کرمیں وہ توکہ ہمیں جہوں نے اپنے رہ برجبوط ہولاہے یا در کھوظا کمیں پراکٹر کی لعنت ہے ا م بہلی آبت میں جس موّا خذہ کا اتبات ہے وہ موّاخذہ فی الدنیا ہے اور دوسری اُبت بی حس مُوافّا كى نغى ہے وہ مؤاخذہ فى الأخرة ہے لہذا كولى تعارض نہيں كيونكر جس كا ثبات ہے اس كى نفى نہيں اور جس كى نفى ہے اس كا اتبات بين مطلب يه بواكدا مورقليد برحق تعالى دنيايس موافذه فرملت ہیں جن نوگوں کے قلوب میں معامی کے خیالات ووسادس آتے رستے ہیں ان برحق ثعالیٰ د نیا ہی ہیں دنيامين عموم ومهوم طارى فرا ديتي مي آخرت مين ان بركونى عقابنهي بوطحا جيسا كرحفرت عائشهره کے ارشا و بلکہ خود حصنوراقدی ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دگرامی سے علوم ہو السبے ،

ردي المضحاك عن عائشتره انعاقالند | الم ضحاك نے حفرت عائشتہ مے نقل كيا ہے المخول نے فرایا کہ بندے کے دلیں جو مراضال آ آہے ، الترقعال كامحاسباس يربيبو ماسي كه دنيا ملي كسى رنخ وغم يا تكليف بي مبته نرا ديتي مي آخرت یں نه اس سے سوال موج ا نه عذاب اور حفرت عالت ہ ن بيان كياكرام ول ن رسول الشيعلى الشرعلي ولم سع اس أيت كي متعلق دريا نت كيا تو أب في اكالرح ا كاجواب دياتها ؛

ما احدث العيد برنفسه من شركانت محاسب يتالله عليد بغريبتليد به فحاله ثيا اوهزت اواذى فاذاجاءت الافرة لمر يستلعن ولعيعانت عليه ودوت انها سالمت المني صلى الله عليه وسلم عن هذة الأية فاجابها بماحذ امعناه (تغنيركبيره ١٣١٢)

🙆 بہلی آیت ہیں جو مُواخذہ کا اثبات ہے یہ توام شخص کے حق میں ہے جوضالات فاسدہ کو اجھاسمجھے اوران پرمھرسہے اوراً بیت ٹاپنہ میں جومؤا**خ**دہ کی نفی ہے یہا*س شخص کے بار*ے یں ہے جوان خیالات مشرکو ناکوار سمجھے ان سے نفرت کرے ، اختلاف اشخاص کے بعد کوئی تعار*ین بینا ،* د تعنب ربیره<u>ه ۱۳</u>

## بنده كومالا ليطاف كام كلف بناياجا أليد مانهين

بارلا بنرس،

ایات الک کیکف الله کفت الله کوئے میں البت الکہ کوئے میں مورہ البقرة مبالین الله کا کوئے میں مورہ البقرة مبالین الله کوئے میں مورہ الانعام مبالین میں الله کوئے میں مورہ الانعام مبالین میں الله کوئے میں مورہ البقرة جباین میں الله کوئے میں مورہ البقرة جباین میں الله کوئے میں مورہ البقرة جباین میں مورہ البقرة جبای مورہ البقرة جبای مورہ البقرة جبای میں مورہ البقرة جبای مورہ البت مورہ کا میں مزدہ کوالیے امور کا میں میں بنانے جوبندہ کی طاقت ہے باہر موں اور ایت نمبر علامے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کو الله کا مکلف نہیں بنانے جوبندہ کی طاقت ہے باہر موں اور ایت نمبر علامے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کو یہ دعا کرنے کی تلفین فرائی ہے کہ اسے کا مکلف بنا باجات اور ایس دعا اللہ کے اللہ کا مکلف بنا باجات ہو بران امور کا بوجہ مت والی نے بندہ کو یہ دعا کرنے کی تلفین فرائی ہے کہ اے ہار سے دوران امور کا بوجہ مت والی ن ہمیں طاقت نہیں ہے اورانسی دعا اُسی

ہمارے رب بوہمارے او بران امور کا بوجھ مت و ال جن کی ہم بی طاقت مہیں ہے اورائسی دعا اسی و وقت کی جائے ہے۔ اورائسی دعا اسی و وقت کی جائے تھی ہے جبکہ حق تعالیٰ مالا بطاق کا مکلف بنا تے ہوں اگر حق تعالیٰ ممکلف مذبنا ، مکلف رز بنا ہے ہوں تو بھیریہ دعا کرنا ہے سود و ہے حتی ہوگا کہ ہم کو مالا بطاق کا مکلف مذبنا ،

اس سے معلوم ہواکہ حق تعالیٰ مالا بطاق کا مکلف بناتے ہیں بس ان آیا ت برنظام تعارض ہوگی کیونکہ بہلی دوآیتوں میں تعکیف مالا بطاق کی نفی اور میسے میں اثنبات ہے ،

وفع لقاص اس تعارض کے دوجواب ہیں

آبت نغرعا و ملا بین نوی تکلیف کی ہے اور سمبری آبت میں اثبات تحمیل کا ہے نہ کہ تکلیف کا اور نکیف و تحمیل بین فرق ہے تکلیف کے معنی تو الزام مافیہ کلفۃ ومشقۃ ہے الیی چرز کو لازم کر دیا ہیں کلفت و مشقت ہو جسے بندوں پر فرائفن و واجبات کو لازم کر دیا گیا ہے اور تحمیل کے معنی عوار من وحوا د ت اور عقوبات کا نازل کرنا ہیں بیس بہلی دو آبتوں کا مطلب تور ہوگا کہ ہم بندوں پر ایسے امور کو واجب و فرمن اور لازم نہیں کرتے جن کی بندوں ہیں طاقت بہوا ہو تنہوا ہو تنہری آبت کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہا رہے رب آپ عوار من وحوا د ت ازل فرمان و را ان کرنا آپ کے قبصہ قدرت میں ہے مگر اے ہارے رب ہم پر ہیں برقتم کے عوار من وحوا د ش کا نازل کرنا آپ کے قبصہ قدرت میں ہے مگر اے ہارے رب ہم پر ہیں برقتم کے عوار من وحوا د ش کا زال کرنا آپ کے قبصہ قدرت میں ہے مگر اے ہارے رب ہم پر

ایسے جواد فروور موائب وا مع مت ڈالنا جن کو ہم برداشت زکرپایکس پس جس شے کا آئبا ہے۔ اس کا نئی نہیں اورجس کی نغی ہے اس کا اثبات نہیں کیونکو اثبات تحیل مالا یطاق کا ہے اور نئی تکلیف مالایطات کی ہے فلا تعارض بینہا ، (روح المعانی شغیر صفح وائے ویک کئی تعیل کو تکلیف ہی کے معنی میں کیرجواب یہ ہے کہ بہی دواً یتوں ہیں تکلیف الالیطات کے وقو کئی ہے کوت تعالی تکلیف مالایطات واقع نہیں فراتے تعیٰی کسی کومالا یطات کا مکلف نہیں برائے اور میں تکلیف مالایطات کے امکان کا اثبات ہے مطلب یہ ہے کہ اے رب آپ اگرچہ مالایطات کا مکلف نہیں برائے ہوئی کو کوئی کا مکلف نہیں برائے ہوئی کا مکلف نہیں برائے ہوئی کو ایسا جا کرہے کہ ایس نفی وقوع کی ہے اور اثبات امکان کا ایج ہذاکوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ایسا جا کرہے کہ بس سے نہی کو ایسا جا کرہے کہ اسکے ہیں تکلیف مالایون کا مواقع ہونا کوئی مفروری نہیں ہے اہلے سنت والجاعت کا انگریس میں ہی ہے کہ تکلیف مالایون کا مکلف نہیں ہے ، شرح عقائدا واس کی شوح مسلک ہی ہیں ہے کہ تکلیف مالایون کا مکلف کرواقع نہیں ہے ، شرح عقائدا واس کی شوح البرس میں ہی ہونا کوئی ہون

## بوراة رأننشابه كريا محكم يا لعضنتنابه وجفى محكم سع ؟

يادلانمبريس ، سا ، سلط

درفع لغاص پیلی آیت بین محکم اورتشاب کے اصطلاح معیٰ مرادیب اور دومری وتبیری أبيت ميں محكر وتشابر لغوى عنى كے اعتبار سے كہا گيا ہے ، محكم كے معنی لغت میں مفبوط اور تبقن كريب يراحكا مبعنى إتقأن سعام مغول كالميغه ب اور تتشابر كم معنى لفت بي وه شي حس كا الكيرجصه دوكسي حصرك مشابه ومآئل ببر دونون يركوني فرق نبوا وراصطلاح بير محكم واضح الدلالة على المرا وكوكباجا باسع معنى وه لغظ جعمرا ومقصو ديرواضح طور مردلالت كرك اورتشنا براصطلاح يبن خفی الدلالة علی المرا د کوکها جا آیا ہے تعنی وہ لفظ جس کی دلالت مراد برمحفیٰ ہوجب کے معنی وعقبود فلابرووا صح زبون، و فع تعارض كاخلاصه بيب كريبلي ابت مين قرآن كي بعض تصد كرفحكما ورفعن كوتنشاب اصطلاح معنى كاعتبار سے كماكيا كا كرة أن كا بعن أيات اليي بي جومرا دومقعود برواضح طور مردلالت كرتى بني جيسه أيات أحكام أيات وعدو وعيدوغيره اورعبق آيات الييبي جن کی مراد مخفی ہے جیسے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات اکتر اکتر اکتر التحت طلت طلت خدة وغيره اوردوسرى أيت مين جوتمام أيات كو محكم كها گياسه يمعنى مغوى كما عتبا سے ہے کة قرآن كى تمام أيات مفبوط وستحكم بيب ان بين كوئى خلاكوئى عيب تعقى بني ب يورافران تناقفِ ، فسادِ منى ، ركاكةِ لفظاور ديگرتمام عيوب ولقا نص سے منزه و مفدس سے نيز تغير رتبدل اورتحربف سيم محفوظ بيمس كى مجال نهيس كه قرآن بيس كوئى تغيروتبدل اورتحريف كرديوق تعالى كا وعده ہے إِنَّا يَعُنُ نُزَّلْنَا المَدِيِّ كُورًا نَّاكُهُ لِعَافِظُونَ مُحْكُم بُونَ كَا يِمُطَلَبُ بِيسِ كُم ثمامًا يا واصحات الدلالة ، میں ، اور تمبیری آیت میں جو لیوے فرآن کو تنشا پر کما گیا ہے ربھی معنی لغوی کے ائتبارسے سے مینی فصاحت و بلاغت میں حن وصداقت میں قرآن کا ایکے حصہ دومرے کے مشاہبے قرائ كى تمام أيات نفظًا وعنى فضع وبليغ بي تمام أيات بي من وصداقت ہے يورا قران من ترتیب سے مرتین ہے یہ طلب بہی کر قران کی عام آیات عشابرا ورغیر واضحات الدلالة بمی لبذا کوئ تعارض ہیں ہے ، (جلامین وروح المعانی وصاوی)

## غروه بروي فاركوسلمانوي تدراز بالانظراري تقي ياكم؟

ياري تمبرع الما

من ربح قعارض إيهى أبت بي غزوه بدر كى كيفيت بيان كيت بوك حق تعالى خارشا فرمايا قَنْ كَانَ لَكُوْا لَدُّيْ فِي مُنْتَكِنُ النَّعَتَ وَمُنْهُ تُعَادِّلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانْحُرِي كَا فِرَةٌ يُرَوْنِهُ مُ مِنْ أَيْهُ وَرَائِي الْعُدَيْنِ كَجِبِ مسلمان اوركفاركي دونون جاعتين بابم ايك دومرك كم مقابل مركي تغیں توکیا رسلانوں کو اپنے سے دوگتا دیجے رہے تھے صالانکو کھا رکی تعداد تھرینا ایک ہزار تھی اور مسلمان نيسوسے كيوزائد تيمے گركغا ركومسلمان ديكھنے ميں دوركئے نظراً رہے تھے يەمطىپ اس احتمال ہے ہے کہ بیر ڈنھ فرکی خمیرفاعل کفا رکی طرف اور ہے حرضی منعول مسلین کی طرف راہے ہے اور مِثْلَیْمِوْ كى منمير بى كفاركى المف لوط رى ہے حفرت مشنح الهندر شناس اضال كوليكر ترجم كما ہے" اور ووسری فوج کا فروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دوجیٰدھریج آنکھوں سے " محرحیان خمائر کے مراجع میں اور معی متعدداحمالات میں مگرطوالت کے خوف سے ہم نے ان کو ترک کردیا ہے ، بهرصال مسلما لؤں کی تعدا دلیل ہونے کے با وجود حق تعالیٰ نے کفار کی نظروں میں سمالوں کی تعدا دکو کشیر و المعلايا اوراً بت نا ببري ارت و مع وكية للكنوني اعدين و كرحق تعالى تم توكون كوكفار كي مكابون مي قليل د كعلارسيد تنع ككفاريم كونفدا دمي بهت كم ديجه رسي تع وليد ترواقع مي مبي مسلمانون کی تعداد کفارے کم تھی گرفتی تعالیٰ نے اور زبادہ کم کرے دکھلائی جیسا کر بیف روایات سعمعلوم بوترا بي كم الوجبل في مسلمانون كالشيركود كي كرافي امهاب سيكماك ان كي تقداد تو مقطاتن معلى موتى بيحن كي خوراك إيك اونط ميز عرب بي اكيداوني كو ننوا دميز كي خوراك سجهاج اتحا کو یا کفارکو برمسوس مورما تھا کھسلما نوں کی تعدا د سٹوسے زائد نہیں ہے ہیں اِن

دونوں آیون نظام تعارض ہے کہ میلی آمت میں توسے کہ کفارسلانوں کوائے ہے دوکنا یعیٰ دوم زار کے قریب دکھے رہے تھے اور اوسی آمت میں ہے کہ بہت کم دیجھ رہے تھے در اور اوسی آمت میں ہے کہ بہت کم دیجھ رہے تھے در اور اوسی آمن کے دوجواب ہیں ،

ا تقاد بربت کو دکھاں کے حدت اس میں بہتی الرائی سے قبل توحق تعالیٰ نے کفار کومسلانوں کی تعداد مشروع ہی ہیں کفار کوریا وہ دکھلا میں اور جہت کو دکھلا کے حکماں کا حکمت اس میں بہتی اگر مسلانوں کی تعداد مشروع ہی ہیں کفار کوریا وہ دکھلا جاتی تو کفار بررعب طاری ہوجا اور وہ میدان چھوٹر کر کھاگٹ جاتے اور لوائی کی نوبت نداتی اور حق تعالیٰ نے اور خوائی کی نوبت نداتی ابتدار لوائی مشروع ہوئے سے قبل مسلمانوں کی تعداد کھار کو کہ دیکھ کر کوئی خاص تیا رک کے بغیر الموائی کیئے میدان میں آجائیں اور جب لوائی شروع ہوگئی تو کہ کوئی دور ہے تھے اور کھا رپرمسلانوں کی تعداد کو ابنے ہیں کھار میں تعداد کہ ہور ہاتھا اور سلمانوں کی تعداد کہ تعداد بہت فلیل نظر آرئی تھی حفرت عبدالٹرین سعودہ فرائے ہیں ہور ہاتھا اور سلمانوں کوکھار کی تعداد بہت فلیل نظر آرئی تھی حفرت عبدالٹرین سعودہ فرائے ہیں کہ ہور ہاتھا اور سلمانوں کوکھار کی تعداد بہت فلیل نظر آرئی تھی حفرت عبدالٹرین سعودہ فرائے ہیں کہ ہور ہاتھا اور سلمانوں کوکھار کی تعداد بہت فلیل نظر آرئی تھی حفرت عبدالٹرین سعودہ فرائے ہیں لوائی کے شروع ہوئے ہوئے ہیں دیر ہے نے خلاص یہ ہوراکہ آ بہت اولی لوائی کے شروع ہوئے ہوئے ہوئے ہے نوائی ہوئے ہے تھا در اس بھراکہ آ بہت اور آئے ہوئے خلاص یہ ہوراکہ آ بہت اولی کے زمانہ برجمول ہے اور تھار شرائی تھا ہوئی ہوئے ہے نسلی کوئی نوائی نوائی نوائی تھار ہیں دور تھار میں ہوئی ہوئے ہے نسلی کوئی نوائی نو

آیت او نابیں برونیم کی تمبر نواعل اور تمیر بعغول دونوں نفاری طرف راجتی ہیں اور تشکیم کی تمیر سلین کی طرف راجع ہے ترجمہر پر کھا کہ کفا رابنے آپ کو مسالوں سے کئی گفا زیا دہ دیجھ رہے نفے حفرت تھا نوی نے بیان القرآن ہیں بہی ترقیہ کیا ہے ، هیشلدین اگرچہ نشنیہ کا مسیفہ ہے گرمرا داس سے اکثریت کو بیان کرنا ہے تحدید تھے ہو ونہیں ہے کو ذکر کھا رتوم ما نوات واقع میں ہی تقریبًا تین گفا زائد تھے مسلمانوں کی تعدا دان کو مبہت کم نظر آنے کی دہر سے ای تعداد ان کو تین گئے ہے تھی زیادہ نظراری تھی اس احتمال بران دونوں آبتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے میونکه دونوں سے میں معلوم مورباہے کے کفاراہے کوزیادہ اور سلانوں کو کم دیجورہے تھے،

#### ايمان واسلامين اتحادب يامغايرت؟

پادلا نمبریس، ۲۲، ۲۲، ۲۲

آبات ( إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللهِ الْإِسْلاَمُرُ بِارِهِ عَلَى مُوالِدَ أَل عموات مِهِ لِينَ صن اللهِ عَلَيْ مَن يَبُتَنَعُ عَنْ إِلْاسْلاً مِردِيْنا فَكُنْ يَعْبَلَ مِنْدُ بِإِره عِلا ركوع عظ مورة ال عمران بهلين مسته (٣) فَاكْفُرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهُ عَامِنَ الْمُؤْمِيْدِينَ فَكَا وَجُدْ ثَانِهُ عَيُومِينَةٍ مِنْ المُسْلِمِينَ باره عظم ركوع على سورهُ وَارِيات مِلالْمِن مسَسِمَ ﴿ ﴿ مَا قَالَتِ الْاَعْوَامِ الْمَنَّاعُلُ لَدُونُومُ وَا وَلَكِنْ قُولُواْ اسْلَمْنَا بِإِرَهُ الْآكُوعُ عِلَا الورهُ الجراب ملالين تشث رسي تعامض بهي تين أيتون سيمعلوم بوتاب كدائيان احاسلام رويون متحديب اور جِوتِمَى أيت معلم بوتاب كرورنون معايرت ب اس ك كدأيت اولي مين حق تعالى ف فرايا كرامة كے نزومكي ليسنديده دين فقط اسلام ہے اسلام كے علادہ كوئى دومرا دين الشركوليہ فائن سے اس معلوم برما ب كدايمان مى اسلام بى ب كيونكدا كرايمان اسلام كے علاوه كوئى ووسرا دين بو توالت ك دين ايمان غيرلسينديده دين معمر سيكما اوطابر بهكدايمان كي متعلق يركهناكه يوق تعالى كولينتنب ب باطل اور غلط سبرس علوم مواكر ايمان واسلام دونون تحديد ا وردومرى أبيت بين فرمايا وبرخف اسلام کے علا نے کسی اور دین کی تلاش عیں بووہ دین اس کا قبول نہیں بڑھا اس سے بی تابت بولا ہے كروه و بمن عين اسلام ب كري كراكر ميراسلام بوتوايان مقبول عندالشرنبي رسيكا دمور بطل، اور تعيرى أيبت من عفرت الوط عنيال الم اوران كم متعين كوا وَلَا مُؤمنين مع ما نيام المن مع تعبير كباب المناخ الزرايا فالخرج أمن كان بنهام فالمومينين كجب م فصفت اوط عليال م كا توم يرعذاب نازل كرناجا باتواس استى مي جنف مؤننين تعصب كوبابر كرديا اس كيعدفرايا ومادعد نا مِنْهُ اغْدِرْمَيْتِ مِنَ الْمُنْإِينَ كُرِجِب بَمِ فِي مُوسِينَ كُونْكَ النَّهُ كَا الدُوكِيا تُومِ كُواس بسبي مِن

مسلمانوں كے صرف ايك محركے علاوہ اوركوني ككرمسلمانوكانبيں بلا اوروہ ككر حضرت لوطء كانتهاجس بين بقول مجا بدحضرت لوط عليالسلام اورانكي دو ببيال تغيي أوربغول حضرت سعید بن جبیرہ کل تیرہ افرا دیتھے (کما فی روح المعانی) سی حفرت بوط اوران کے اہل کوا ولا موسین سے اور تانیا مسلین سے عبیر کرا اس بات کی دسل ہے کہ ایمان واسلام متحدیس، بهرمال يتنيون أيتبل يمان داسلام كے اتحا دير دال بي اور حيقى أيت سے دونوں ميں مغايرت ثابت ہوتی ہے کبونکہ س ایت میں بربایا ن کیا گیا ہے کہ تبیلہ بنواسدے کچہ دیمانی لوگوں نے رسول الٹ ملی النّرعلیہ ولم کی ضرمت میں اُکرعوم کیا 'ا مَتَ اَ کہم ایمان لائے حق تعالیٰ نے فرمایا اَ پ ان سے کمہ دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے لبذا اُمنّا مت کبوتم لوگ بھی فرف اسلام لائے ہوا کتے یوں کبو اسکنٹنا کہم اسلم ہے آئے تواس ایت بیں ان دیہایتوں کے ایمان کی نفی اوراسلم کا ا تبات كياكياب حسب ما ف على بوتاب كه بمان والم مي مُخايرة به بسال أبات بي بطابرلعار في وفع تعارض اس تعارف كاجواب يرب كراسام مغوى عى عتبارس توايمان كے معابر كرامطلاح شرع مي دونون كامصداق متى ب اسلام كفت مي انعيا ذظا برى كوكماج أبي ي · طاہری افعال میں اطاعت کرنا اگرچہ تقدیق قلبی صل نہو اوراصطلاح شرع میں اسلام انقیادِ باطنی کو كتے ہي يعنی تلفظ بالسنہا دّنين بشر إلىقديق العلى كانام شرع ميں اسلم ہے اورا يكان شرع میں التعدیق القبی مشرط انسلفظ بالشہا دہمین کو کہتے ہی ایس اصطلاح مشرع میں ووٹوں متحد مہے بہائینا ایوں سے جوا بیان واسلام کا اِتحاد تابت ہورہاہے وہ مصدات شرعی کے اعتبار سے ہے اوراً بت منبر علامیں جومغایرت ہے وہ مفہوم لغوی کے اعتبارسے ہے اندا ہے اعراب طاہری انعال میں تواطاعت کرتے تھے جبباکہ منافقین ظاہرٌ ا طاعت کرتے تھے مگران کے قلوب ہیں تھاپتی واخل نہیں موئی تھی اس الے حق تعالی نے فرایا کہتم لوگ اسمی ظاہری سان ہوتقد ای تلبی تم کو ما من المارية الم اصطلاحی شرعی اورایمان اصطلاحی شرعی میں لبذاکوئی تعارض مہیں ہے ،(جل وغیرہ)

#### کفارے دوی مطلقا جا زنہیں بامرف عدم مرکزت؟ یاری تمنیریس میں میلا ، میلا

آيات الكَيْتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَاخِرِيْنَ ارْلِيكَاءَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ رُمُنَّعَ لُلُ ذَلِكَ نَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ إِلاَّ أَنْ تَشَقُّوا مِنْهُ مُرَتَّفَّتُ إِلاَّ الْأَانُ تَشَقُّوا مِنْهُ مُرَتَفَّتُ أَيْره مِ الْمُركز عِلا سورة الاعران مِهِ لِين مِكِ ﴾ ﴿ إِنَّا يُعَاالُّذِينَ امْنُوا لاَ تُتَّخِذُ والكَفِرِئُنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ياره عه ركوع عن سورهُ النساء مبالين منك (٣) أيا تيمُ الكَّذِيْنُ الْمُنُوَّا لاَتَكَّخِلُ وُ ا اليصود والتصادي أولياء بعضهم أولياء بغض وصن يتوله ممونكم وألت منهم والاي ياره مِلْ ركوعَ علا مورهُ العامَّلَة طالين صلا هِ يَا يُعَا الَّذِينُ الْمُعْوَا لَاَتَتَّخِذُ وُ اتَّذِيْنَ اتَّخَذُوُّا دِيَنَكُوْهُ زُوًّا وَّلَحِبًا مِنْ لَكَّذِيْنَ أُذَّتُواْ الكِنْتَ وَالكُفَّا رَاوُلِيكَاءً ياره على ركوع على سورة المسائل لا جمالين صلال ها يُتَعَاالَكِذُيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُ وُا عَدُرِي وَعَدُ وَكُورا وَلِي مَا مُعْمُونَ إِلَيْصِ هُ بِالْمُؤدِّةِ بِإِره عِلْ رَكُوع عِلْ مُورُهُ المَعَنة مِلْكِ تشريخ تعاص أيت نبروا ي تومعلوم بوناب ك الركفار كالرف ي من م عامركا اندلیت بوتوان سے موالاة اور دوستی رکھنا جائزے ورنہ جائز بہن کیونکواس میں الدُّا اُنْ تُنْفُواْ مِنْهُ مُدْ تَقُدُمُ كَالِسَتَنَادُ كَيا كِيابِ اور أيت عنبرع لا تاعه من جِوْكَر كون استثنار نهي اس مئے ان سےمعلوم ہو ملہے کہ کفار مشرکین بہود ونصا رئی سے کسی حال بی کھی دوتی جائز نہیں مزر کا اندلیشہ ہو بانہویس ان آیات میں بظا ہر تعارض ہے ، و فع تعارض اس تعارض کے دروجواب ہیں،

سی بہا ایت میں موالاۃ مجازیہ اورافیر کی ایتوں میں موالات حقیقیہ مرادہے ، موالاۃ حقیقیہ موالاۃ حقیقیہ موالاۃ حقیقیہ موالاۃ معین فلامری خوش خلق پر قلبی تعلق اور حقیقی دوشی کو کہا جا تاہیے اور مجازا اس کا اطلاق مراراۃ لیمی فلامری خوش خلق پر ہوتو ہوتا ہے ، ایت اولیٰ کا مفصد یہ ہے کہ اگر بمہیں کفاری طرف ہے کسی تنم کے مزر کا اندیشہ مہرتو توان کے ساتھ مدارات مین فلاہری خوش خلق کرنا درست ہے گفتگواور طلامری معاملات میں ان سے توان کے ساتھ مدارات مین ان سے

اجھابرتاؤی ہائی درست بنہیں اور حج و گر صالات ایسے ہیں جن میں مراواۃ کونا ورا کرکوئی فررکا اندلیشہ نہ ہو تو گاراۃ ہی درست بنہیں اور حج و گر صالات ایسے ہیں جن میں مراواۃ کونا ورست ہے جیسے کہ اراۃ کرنے سے اگر کا فرکع اور ایک کا فربہان بنز آئے تو اکرام منیف کی فاطر مراراۃ کرنا جائز ہے اور اخیر کی جا را یا ت میں کموالاۃ حقیقہ بعنی قلبی دوتی تعلق مرا دہے جو کفار کے ساتھ کسی بھی حال ہیں ورست بنہیں خواہ مزر کا اندلیشہ بہو یا بنہو لہذاکوئی تعاون بنہیں (بیان القرآن) کسی بھی حال ہیں ورست بنہیں خواہ مزر کا اندلیشہ بہو یا بنہو لہذاکوئی تعاون بنہیں (بیان القرآن) جب تک اسلام کوقوت حال بنہیں ہوئی تھی کفار کا علیہ تھا اس وفت اندلیشہ مزر کی صورت میں موالاۃ اور دوستی کی اجازت دیدگی تی جب اِسلام کوقوت حال ہوگی دین اسلام تمام اویا برغالب آگی تو مُوالاۃ سے مطلقا من کر دیا گی اب بھی جن ماک اور جن علاقوں میں کفار کا غلبہ ہوان میں بہی کا ہے کہ کفار کے ساتھ مُوالاۃ کی اجازت ہے ورزہ گوگ ھزر رسانی کے در بے ہوگی ہوران میں بہی کا ہے کہ کفار کے ساتھ مُوالاۃ کی اجازت ہے ورزہ گوگ ھزر رسانی کے در بے ہوگی ہوران میں بہی کا ہے کہ کفار کے ساتھ مُوالاۃ کی اجازت ہے ورزہ گوگ ھزر رسانی کے در بے ہوگی ہوران میں بہی کا ہے کہ کفار کے ساتھ مُوالاۃ کی اجازت ہے ورزہ گوگ ھزر رسانی کے در بے ہوگی ہوران میں بہی کا ہے کہ کفار کے ساتھ مُوالاۃ کی اجازت ہے ورزہ گوگ ھزر رسانی کے در بے ہوگی

حفرت ركر بالميله علا الكلم سين دن ركرنا تعابا بين ا

بالانمرس، ال

بردی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے گیت اولی میں "ان لاکھم الناس ٹلٹۃ ایام فرایاکھین دن بات

در کر وگے اوراً بیت تافید میں ٹلکٹ ٹیال ہے کہ تین رات بات ذکر سکھ لیخی بہی ایت میں ایام

اور دو مری میں بیالی کا دکرہے اور ظاہر ہے کہ یوم ولیل میں تعارف ہے بیں دونوں اُیون فیل بڑھا وض براہ کہ دونوں کا مجودہ مرا دہ بعنی تین دن تین رات

در فع لغار میں اس تعارف کا جواب یہ ہے کہ دونوں کا مجودہ مرا دے بعنی تین دن تین رات

عک بات ذکر کو گے بہی ایت میں تلفۃ ایام بلیا یہا اور دوسری آیت میں تلاث بیال بایام مرادہ البتہ سورہ آل عمران میں آیام اور سورہ مریم میں بیالی کہنے کی حکمت یہ کہ کرات دن پر مقدم میں مقدم میں میں ایل کو دکر فرایا اور سورہ ممناخرہ میں مؤخر یعنی آیام مؤخر سے بیں سورہ متقدم میں مقدم میں مقدم میں بیالی کو دکر فرایا اور سورہ ممناخرہ میں مؤخر یعنی آیام کو ذکر کھا اور اس کو ممناخرہ میں مؤخر یعنی آیام کو ذکر کھا اور اس کو ممناخرہ میں مؤخر یعنی آیام کو ذکر کھا اور اس کہ مناخرہ میں مؤخر یعنی آیام

#### خالق مرف عق تعالى بي يا بندي على خالق بي ؟

باري تمبري ، عدى المي المكرا، عمر المكرا، عمر

آبات العدران جلائين صله ( ) وَقَا مَعْلَى الطِيْنِ كَهُنَا فِي الطَّيْرِ فَا الْعَلَيْرِ فَا الْعَلَيْرِ فَا الْعَدران جلائين صله ( ) وَإِذْ مَعْفَقُ الطَّيْرِ المَا يَّا الطَّيْرِ الا يَا باره عن ركوع عد سورهٔ صامله لا جلائين صنال ( ) فَتَا وَلَكَ اللَّهُ الْحَسَنُ الْخَلِقِينَ باره عذا ركوع على سورهٔ صامله لا جلائين صنال ( ) فَتَا وَلَكَ اللَّهُ الْمُعْمَنُ الْخُلِقِينَ باره عذا ركوع على سورهُ المُعْمَنِ الْخَالِقِينَ باره عظم المؤمن المُحَلِق اللهُ وَمَدُونَ الْمُعْمَنُ الْخُلِقِينَ باره عظم المؤمن المُعْمَلِينَ وَمَعْلَى اللهُ وَمَدُونَ الْمُعْمَنِ الْخُلُومِ الْمُعْمَلِ اللهُ وَلَا وَمَعْمَلِ اللهُ وَلَا وَمَعْمَلُ اللهُ وَلَا وَمَعْ اللهُ وَلَا وَمَعْمَلُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا وَمَعْمَلُ اللهُ وَلَا وَمَعْمَلُ اللهُ وَلَا وَمَعْمَلُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَمَعْمَلُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا

معزلہ کا سلک ہے کیو بحریبی دوا تبول بی حفرت عیانا کے ستعلق فرایا گیا ہے کہ وہ مِنْ سے برندہ بعلا کرتے سے خلق کی نسبت حفرت عیبانا کی طرف گئی ہے جوالٹد کے بند ہے بیں اور تعمیری اور جو بھی ایت میں ہے اُفٹ الخالفین کرحق تعالیٰ پیدا کر نیوالوں میں سے بہترین بیدا کر نیوالے ہیں اس سے بہترین بیدا کر نیوالے ہیں اس سے بھی بہم معلوم ہوتا ہے کہ بدا کر سے والے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے بھی ہیں گرحق تعالیٰ بہتریدا کر نبولے بین اوراخیر کی دوا تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں جیسا کہ اہلوست والجاعث کا مسلک ہے بیں ان اُیات میں بنظا ہر تعارض ہور ہا ہے ،

رفع لعارض اس تعارض کے دوجواب ہیں،

ں خلق کے معنی ایجا د و تکوین کے ہی آتے ہیں بینی کسی شے کوعدم سے وجود میں لانا اور خلق کا اطلا تقدير وتضويرا ورتسويه كے سخى يرسى ہوتا ہے بعنى كسى شے كو ايك اندازے كے مماتھ تبار كرناكسى شنه كى صورت شكل بنا نا اوراس كوبرابر و درست كرنا اخلق تمعنى ايجا دو كوين توحق تعالى كيل مخصو سے السرکے علارہ کو فی مکون وحوصر میں ہے اور حلق معنی التقدیر والتصویر کا اطلاق بندوں برجی درست ہے انداز کے کیبانوکس شے کی صورت شکل بندہ سی بنا دیتا ہے سچھر لکڑی وغیرہ سے مجستے ا در صورتین تراش دیتا ہے ان کو حصیل که رگڑ کر درست اور مرابر کر دیتا ہے لیے مہلی جاراً بیون میں لفظ خلق اس دوسرے عنی میں متعل ہے ایجا و ویحوین مراد ہیں ہے قریبنداس کا یہ ہے کہ ایجا و ویکوین بنیرا دہ کے ہزا ہے حق تعالیٰ بغیرا دہ کے ابتداراً سنیار کوعدم سے دحود بخشد سے میں اور تصویرادہ ے بنائی جاتی ہے اوراس اً بت میں ما دہ طبین کا دکر ہے کرصفرت میکی مطی بیکراس سے برندہ کی صور بناتے تھے یہ اس بات کا قرین ہے کہ خلق یہاں برای او دیکوین کے عنی بین ہیں ملک تصویر کے معنی میں ہے حفرت بین میں سے برندے کی مرف کل وصورت بنا دیتے تنے جیساکہ کیھیٹنے النظائوے ما ظاہرے اس میں روح اور جان بیدا کرنا حقیقی پر ندہ بنا نا یہ حق تعالیٰ کا کام تھا چنا پنہ آگے ارشاد کج · مبكون طيرًا إِذْ بُوالسِّرِ السِيهِ مِي أبيت بمبرء تله وعمل مب احسن الخالفين كے معنی احس المصورین والمقدر ن ہیں کہ حق تعالیٰ تفسویر بنیا نیوالوں میں سے بہترین تضویر بنیانے والے ہیں نہا بی<sup>ت سیم کم</sup>ر تحسن اور منا

 $(1\cdot)$ 

نفور بناتے ہیں۔ اور اخیر کی دوا یوں بی خلق بمعنی ایجا و وکوین ہے کہ ہر شے کے مکون و مُوعِدِ حق تعالیٰ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی مکون و مُوجِدُ ہیں ہے نا ندف انتحاض بین مکک الله یا ت وروح المعانی تعنیہ خازن امظہری ابن کشروعنہ ہو)

ور اجواب عرف آین بزیم و اکست المحمد اکتف کن النکالیقین سے تعلق کے دیا ہیں الغرض کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جیفس الام پر ہیں النہ کے علا وہ کوئی دومرا فالق نہیں ہے سکن اگر فرض کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جیفس الام پر ہیں النہ کے علا وہ اور بھی دومرے فالقین ہیں توحق تعالیٰ ان سے بہترین فالق ہیں ، کیا جا ہے کہ جس تنہ بر تاریخ کو فالق علی ہیں الفرض کہا گیا ہے اور اجبر کی دوآ بیول میں ہر شکے ہیں تاہد کو فالق علی ہیں الفرض کہا گیا ہے اور اجبر کی دوآ بیول میں ہر شک کا فائن حق تعالی کو نفس الام کے اعتبار سے کہا گیا ہے فلا تعارف جنہا (تفسیر طہری)

## حفرت ادم كالمخلق كس جيزسي بوني ؟

#### يادكا منبرعظ ، من الله ، من الملاء على المناه المناه

آ يات الكور الكورى على المورة المعدون على الله كالمتال المومنون الكور الكوري المومنون المومنون الكوري الكو

ياره بسير ركوع عره سورهُ الصُّغُت مبالين صله سي الشَّخْتُ ألِ نسْبَاتُ مِنْ صُلْصَالِ كَا لُعُنَّادِ يَارِهِ مِنْ رَكُوعَ عِلا سورة الرحلين فيهم م. تتشرك تعارض صفرت وم عليات م كي تخيين كس چيز سے ہوئى اس بارے ميں أيات تعارف ، بیں سیبلی چار آیات ہے علوم ہزاہے کرحق تعانیٰ نے حصرتِ ادم علیات م کومطلق متی ہے پیدا کیا اور أيت منبرع عي ب كم من كے خلاصه اور حوم رسے بيدا كيا سُلاً كنة كم معنى كسى شئے سے نكالا ہوا جوم اور ضاصه سَلَنْتُ الشَّيْ مُنْ الشَّيْ عِي التُّودْبِ معنى الكِي حِيزكُو دوسرى حِيز ب نكالنا اور عني سُلاً لَيْةٍ مَرِثُ طِلْنِ كَامطلب يرسُحًا كم منى مين سے فالص حوب ركال كراس سے آ دم على الله ام كوبتا يا تفسيرابوالسعود ميں ہے خلق من صفوۃ سكت من طين ، صفوۃ كے معنى برشے كا خالص ا در ممده جزد ، ا وراً یت تمبرع لئه و مرکو یم میں فرما یا کہ ہم نے انسان کو بعنی اُ دم علیا لم کو بدلودار گارے کی مکن کمن بجنے والی مٹی ہے پدا کینا صدف کا کے منی بجنے والی مٹی بینی جب اس پڑھیکی ماری جائے تواس سے اوار شکاے کے سائے کے معنی طین اسود کالی مٹی تعین گارا مشاون کے معنی متغیرا ور مربودار اوراً يت منرعه بس ب كريك والى ملى يديدا فرايا اوراً يت منرع اليمي ارتباد به ا نسان (آدم) كوتُمسيكي كى طرح بجين والحاملي سے بيدا كيا فُخَار كے معنى ٱلگ ہيں بيكا لى بولى مثى یعن محمیرا ، بس ان آیات میں بطا برتعارض ہور باہے، و فقع لتعارض | اس تعارض كاجواب يرب كدان أيات سے اس طرف اشاره ب كر حفرت وم عليالسدم كخليق فحلف اطوار واحوال كے ساتھ موئى ہے سب سے يملے حق تعالىٰ نے زمين سے مطی لی اس کے اندرسے اس کا فلاصرا ورجوم ربعتی خالص اور عمد ہ جزر نکالا اس کو یانی بیں گوندھاجی سے وہ طبنِ لازب جیکنے والی مٹی ہوگئ جیسے آٹا گوندھنے کے بعد ہا تعوں پر جیکنے لگتا ہے مجراس کو کچھ عرصہ کک اسی طرح جھوڑ ہے رکھا پہاں تک کہ وہ حاکمسنون بن گئی بینی اس کے زیگ ولو میں تغییر بيدا برحميا معبراس مص حصرت أدم عليال م كا يُتلا اورجهم تياركيا جيب لوثا بباله وغيره ديگريرتن بنا ہے جانے ہیں تھیراس کو ہواہیں سکھا دیا جس سے وہ صلصال کالفخا رانتہائ سخت شیکرے کی

## کافری توبیقول ہوتی کیے یا ہیں ؟

پاره نمنبر سر ويم

آبات الكنين كالمراب الكنيفية عنه الموالية المورة المورة الاعدون الأاكذين الكوا من المعرف المورة المعدون المالين مهم والمعرف المن المله على المورة المعدون المالين مهم والمعرف المن المنه المورة المعدون المالين مهم والمعرف المن المنه المن المنه المن المن المنه المنه

ہیں اس سے معلوم ہواکہ کا فرکی لوبر تبول ہوجاتی ہے اور اُیٹ بمبرع کا وعظ میں کون تقبل تو بہم اور ایس میں اس سے معلوم ہو تا ہے کہ کا فرکی لوبر قبول نہیں ہوتی لیش اُن اُیات ہیں تعارف کی لیست النوبۃ الذیج کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ کا فرکی لوبر قبول نہیں ہوتی لیش اُن اُیات ہیں تعارف کرفٹے لیٹی اُس تعارف کے دوجواب ہیں،

کا فراگرگفرے تور کرے اور کسام ہے آئے تو تبول ہوجا آئ ہے میکن اگر کا نرکفر پہنے ہوئے اپنے کا فرائل کا فرائل کے کو تور عن المعامی کیلئے ایمان مشرطہ ہے جو کا فریس من برس سے تو بہ کرے تو یہ تبول نہیں ہو تی اس کے کہ تور عن المعامی کیلئے ایمان مشرطہ ہے جو کا فریس منعقو دہے لیس آیت اول تور عن المعامی برجمول ہے اور آئیت نمبر علامی سے المعامی برجمول ہے ہیں نما نقار من بینہا (مفہرم من بیان القرآئ)

## حق تعالى سے كتنا درنا جائے ك

#### باركائمب ريم وعم

اً بات الكَاتَيْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَايِبِهِ بِاره عظ رَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَقَالِهِ بِاره عظ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

تنترر بی نعار می آبت اولی مین کم دیا گیاہے کرحق تعالیٰ سے آنا وار وجتنا کراس سے ورائے کا میں اس کی تعالیٰ سے اس کی تعالیٰ میں کا حق ہے تعالیٰ کے دائی کے دائی تعالیٰ کے دائی تعالیٰ کے دائی کے دائی تعالیٰ کے دائی کے

(1-0)

اَیت می فرمایا کرتم حق تعالی سے اتنا و رحبی تم میں طاقت ہے ہیں دونوں میں بطا ہر تعارض ہے ، دوفع لقارض اس تعارض اس تعارض

عن سعيد بن جبير قال دمانزلت اشد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عرابيه مرونقر حت جباه هرفانزل الله تحال تغفيفا على المسلين فالقرا الله ما استطعت منسخت الأبرالاول

رواه ابن الي حائم (روح المعانى)

بہت سے صفرات نے اس اُبت کے متعلق نسینے ہی کا دعویٰ کیا ہے حصرتِ مقاتل کہتے ہیں کہ ہی مورت میں اس اُبت کے علا وہ کوئی اُبت ایسی نہیں ہے جس کے نسنے کا دعویٰ کہا جائے صفرتِ عباللہ بن مستود بھی نسینے کے قائل ہیں ، حضرت انس قتا دہ اابن زید اور علا مرسدی سے بھی بہی مروی ہے۔ (14)

یری حفرت این عباس کا ایک روایت ہے ولا تعارمن الکشنے ( روح المعانی ، خازن ، مظہری ) كَ حَقَّ ثُقَّاتِهِ مِن حَقَّ " حَقَّ الشِّي تَبِين تُبُتَ وَوُجُبُ سے ماخوذہے اور ق كامنا منت تعاتر كاطف اضافة العفة الى الموسوف كنيل سيسه املاس كى يب اتعواالله اتعارُحقًا ای مابناً واجبا بعن الشيها تناور وحبنا ورنا الشرك طرف سے تم يرواجب سے اورورناكتناواب ہے اس کوحق تعالیٰ نے دوسری ایت بیب بیان کر دیا فاتعوّاالتر ما استطعتم کہتم پر حمد اِستطاعت تعوی واجب سے بیں بقدرطا قت تم السّرے فرت رمج أيتِ ثا نيه أيت اول كابيان ہے ، لیس کونی تعارض نہیں ہے، (روح المعالی) و فاتعواالله حق تقابه كعزوستنرك وراموراعتقا دير مي متعلق ب اور فاتعواالله ماتطعتم كالتعلق اعمال سے ہے مطلب یہ ہے كەكىغروننرك اورامورا عتقا دیر عی توخن تعالى سے آنا الأرو جتنا حق ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو واحد مالو کسی کو اس کے ساتھ شریک بزیاؤ اس کو ذات وصفا می*ں تمام عیوب و نقائص سے منبز ہ اور مقدّی ما نو- اور اعمال میں حسب است*طاعت تقوی اختیا رکرو اگرومنو كى طاتت نبوتوتىيم كرىياكرو اگر قىيام پر قدرت ىنه بوتو بىيچى كرنما زيره ىياكرداس توجيه كو علامه زرستى في البربان لين شيخ الوالحسن فل في العلام درستى في البربان لين المراحد الله محدث دبلوی فی الفوز الکیریس اسی کو اختیار کمیا ہے ( الروض النفیبر مشرح الفوز الکبیر) القواالله حق تقاتر کا مطلب بر ہے کہ تمام معامی سے اجتناب کرواب برا بت ز تودومری آیت سے منسوخ ہوگی کیونکہ جمیع معاصی سے اجتناب *کے حکم کومنسوخ کرنے کا مطلب تو پز*نکلتا ہے کہ بعض معاص کے کرنے کی اجازت دی جاری ہے حا لائکریہ باطل ہے اور مزی یہ آیٹ دومری آیت کے معارمن بوگی اس سے که تمام معاصی سے بچنا انسا ن کی طانت سے باہز ہیں بس جوا دمی صلاح و عِفْت كے ساتھ زندگی گذارے معاصی سے اجتناب كرنارہے اس نے اتفوا اللہ حق نقامة اور فاتقوا متطعتم دونوں أيتوں يرعمل كرنيا اور دونوں أيتوں كامفهوم اسس صورت بي متجدم وكيا

ቮጜጜጜጜጜጜጜ<mark>ጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ</mark>

فلاتعارض بينها، (تقنييركبير)

فی بنِ عطا، فرائے ہیں کہ بہا ہیت مقرین کے حق ہیں ہے اور دوسری دُیت ابرار کے حق میں ہے حفرتِ مقرین کا حال یہ ہوجائے ہیں ، حفرتِ مقرین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وجود مجازی سے مکل کر وجود حقیقی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں ، حق تعالیٰ کے ملا وہ ان کو کسی شنے کا وجود نظر نہیں اتا اور وہ لوگ لاموجود الآاللہ کا لغرہ لاگائے ہیں بہی حق تعالیٰ کے ملا وہ ان کو کسی تھا کہ وہود کا تعالیٰ کے میں اور اور کا بیت خوات اواکرتے ہیں ہیں آیت اوالی میں مقریبین کو ضطاب ہے کہ می لوگ وہوت وطاقت اللہ حق تقویٰ اداکر واور اکیتِ تا نہ میں ابرارِعوام انسان کو خطاب ہے کہ می لوگ بقدر وسعت وطاقت اللہ سے وہر وحق تقویٰ اداکر واور اکیتِ تا نہ میں ابرارِعوام انسان کو خطاب ہے کہ می لوگ بقدر وسعت وطاقت اللہ سے وہر وحق تقویٰ اداکر واور اُیتِ تا نہ میں ابرارِعوام انسان کو خطاب ہے کہ می لوگ بقدر وسعت وطاقت اللہ سے وہر وحق تقویٰ اداکر واور اُیتِ تا نہ میں اور سکتا فاند نع التعارض بینہا (الروض النقیر سے زیادہ و

## غزوه بدرس مسلمانوني المرادميك مع فرسم يقيم كني ؟

ياري يم ويه

سورهُ الإنفال طِلالين ص<u>مهما </u>

تواكب في تلدروموكر وماكيلي بالقرائة أف اوروما فرائى اسه الشراكب في جومجه سافعرت كا وعده كرر كھلىپ وہ يودا فرما ديجئے اے النّراكر سلمانوں كى يرجاعت بلاك ہوگئى توروسے زمين پركونى تیری عبادت کرنیوالانهیں رہے گا نہایت الحاح وزاری کے ساتھ اُپ یہ دعاکرتے رہے بہال تک کہ ا كيكي جا دراكيك شانهُ مبارك سينج كُركي حفرتِ البونجرمديق شفي اطفا كراكي كم شانهُ مبارك یر ڈالیا ور سیجیے کی طرف سے آگراک سے جمیع گئے اور عرض کیا اے النٹر کے بی آپ کا حق تعالیٰ سے دعا كرىيناكا فى ہے د آپ زبادہ فكر ندكريى) اب حق تعالىٰ وعدہ صرور يورا فرمائيس كے چنا بخر دُعا بتول ہونی اورا مکے ہزار فرشتے بھینے کا دعدہ فرمایا کہ یکے بعدد مگرے ایک ہزار فرشتے اُئیں گے اى كوسورهٔ انغال كى أيت مين فرمايا كيا فانستنجاب لكُرُد أرْتَى مُمِيكًا كُورُ بِٱلْفِ مِن الْمُلْئِكَةِ مرُّدِ فِنین چناپخ حفرتِ جبریل علبه السلام یا نجسو فرشوں کے ساتھ نا زل ہوسے اور سلانوں کے شکر کے دائین حقر میں جس میں حفرت ابو بڑھ تھے شریک ہو کر قبال کیا اور پانجسو فرشتے حفرت میکائیل على السلام ليكزنازل موسك انفول في الشكرك بائين حصر عي جس بين حفرت على منت شامل موكر قبال كبياس كے بعدمسلانوں كوخبر ملى كرمشركين كى امراد كيلئے اورلوگ أرہے ہيں چنا بخرابن إلى شيب ا وراین منذر دمیره نے حفرت امام تعی سے روایت کیاہے کیمسلمانوں کوعز و ہی بدر میں بیرخبر پینجی کہ کر ز بن تیجا برمحار بی مشکین کی امراد کا ارا دہ رکھتاہے اس سے سلمانوں کو ہے جینی ہوئی حق تعالیٰ نے آيت نازل فرما في انتُ كِيْفِيكُمُ انْ يُعِيدُ كُوُّ رُبِّكُمْ بِسُلْتَةِ الدَّبِ مِنَ الْمُلْظِكَةِ مُنْ زَلِينَ جس بیت بین ہزار فرشنتے امدا دکیلئے بھینے کا وعدہ فرما یا اس کے بعدار شا دفرما یا کہ اگر کفارنے امکید م حله كرديا اورتم لوگ صبروتفتوى برتابت تدم رہے توحق تعالیٰ پانچ ہزار فرشنتے ضام نت بی کے ساتھ بھیجکر امداد فرمادیں گئے چنا بخے سفید عمامے باندھے ہوئے فرشنے نازل مہدئے اورسلا نون تعاون كيا اورحق تعالى في اس طرح مسلمانون كونفرت عطافرماني ،

- خلاصہ یہ ہواکہ اولا ایک بزار فرشتے نازل ہوئے بھر دو ہزار فرشتے اور آئے کل تین ہزار ہوگئے ۔ معلامہ یہ ہوکہ اولا ایک بڑار ہوگئے معرد و ہزار اور بھیجے گئے کل بالج ہزار ہو گئے حفرت حسن سے یہی مردی ہے بعین یہ کہتے ہیں کہ اولا

ایک بزارائے میرمزید مین بزارائے میران کے علاوہ بائی بزارائے کل تعداد او ہزار ہوگی اوراگر

یس ایداد کوغزوہ اُصد کے واقعہ برمجول کیا جائے تو کل تعداد اُسطی ہزار ہوتی ہے کیونکوغزوہ اُصد میں

ایک مزار والی بہی اِ مداد کا دکر تہمیں ہے کمانی الخازن اور روح المعانی میں جو تعداد کا مجموعہ اُسطی بزار مذکور ہے وہ غزوہ اُصد برجمول کرنے کی صورت میں ہے بہر حال اِسقی ببدل کے بعدان اُیات میں کوئی تعارض نہیں رہا (روح المعانی خازن اصاوی باتقنی ابوالسعود ابیان القرآن اجمل دینے و)

#### تهام گذابون كي معفرت بوگي مالعض كي ؟

#### ياري عمر وع وعد وعد وعد وعد وعد وعد

آيات ﴿ وَلِيلُهِ مَا فِي السَّمَا إِنَّ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَاءُ وَيُعُكَا إِنَّ مُن يَسْتَاءُ باره عِمَا ركومًا عِمَا مورهُ ال عدوات جوالين صنك (٢) إنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِواَنُ يُسَرُّ إِلَى بِبروكغِفِمُ مَادُونَ ذَيكَ لِمِنْ يَسْلَوْ ياره عِدْ ركورًا عِدَا سورهُ النساءَ جلاين مسك (٣) يَغْفِرُ لِنُ يَّشَاءَ وَلَيْعِيذَ مِنْ مَنْ يُنتُكَاوَ بِإِرِهِ مِلْ رَكُوعِ عِنْ سورةُ المائدَة طِلْيِنْ مِنْ (٣) يُعُكِدَّ بِمُنْ يَّ مِهُ وَيَجْوُولِكِنْ لَيْهَاءَ وَأَنْلُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءٍ قَبِدِينٌ ياره ملا ر*كورنا عن*ا سورهُ المامَّدة ملايين **منا** هِ يُعِدِّبُ مِنْ يَسْاءُ وَيُوحَ وَمِنْ يَسْاءُ وَإِلَيْهِ تَعْلَمُونَ بِإِرَامِنَ الْمُوعَ عِلاَ سورهُ عَلَيق مِلالِين مِلْكُ لَا يَعْلَمُ مُلَكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَغُفِرُ لِكُنْ يَسْلَاءُ وَلَعُلَامً يَسْاءُ باره عليه ركوع عنا موره الفتح طالين مس٣٢٧٠ كَ تُلُ يَجِبَادِي الَّذِينَ أَسُرُنُوا عَلَى اَفْسِيمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُورُ الدُّنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ عُوا لَعُفور الرجيم ياده علا ركوما عظ مورة الرصر ملالين م ٢٨٩ كتشريج لغارض أبت تمبرعك ما علامة معلوم بوتاب كرحق تعالىٰ شرك كے علادہ حِن كنابو كوجابي كيم محمعا ف فرادي محرجن برجابي كي عذاب دي كيمعلب به به كرتمام كنابون كالمغزت مزورئ بي بكرالشرى مشيت يرمونون سے وه عذاب دينا چابي ك توعذاب مي ويدي كاور 110

آیت تمبرعط میں ارت اوپ کو اے صریے تجاوز کر نیوا لومیرے گنہگا رنبرو النّہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بیٹ کے اس مے علام ہو تا ہے کہ تمام گنا ہوں کی مغفرت فرما دیں گے اس مے علام ہو تا ہے کہ تمام گنا ہوں کی مغفرت فرما دیں گے اس مے علام ہو تا ہے کہ تمام گنا ہوں کی مغفرت نیس ہوگا ہیں یہ ایت بہلی جھے آیتوں کے بطا ہر معارض ہے ، وقع لقیا رض کے دوجواب ہیں ،

آئی اگر گذاہوں سے نور کئے بغیر مرکیا اگر وہ مشرکہ ہے توان کی تومغوش ہیں ہوگی اوراگر مُومِن اوی اگر گذاہوں سے نور کئے بغیر مرکیا اگر وہ مشرکہ ہے توان کی تومغوش ہیں ہوگی اوراگر مُومِن عاصی ہے تواس کے گذاہوں کا مسلم کہ حق تعالیٰ کی مشیت پرمو توف ہے اگر چاہیں گے تو معاف فرادیں گے بیا ہیں گے تو عذاب دبیریں گے اوراگر کا فراہنے کو درشرک سے قور کر لیتا ہے اورشرک باسلام ہوجا تا ہے تو حالت کو بیر کئے ہوئے تام کمنا ہوں سے تور کر لیتیا ہے اوراس کی تور مشراکط ماکا ف قبلہ کا وراگر مُرمن عاصی ہے اور والینے تمام کمنا ہوں سے تور کر لیتیا ہے اوراس کی تور مشراکط محت بر اوری ارتی ہے حق تعالیٰ تمام کمنا ہوں کو معاف فرا دیتے ہیں کسی گنا و پر مافلاب نہیں دیں گے اس فراکوئ تھا رض نہیں ہے ، دیلی

آیت منرم کی میں ان السّر لیف رالد نوب جیٹا مُعیّدہ بلن کیّت وکی قید کے ساتھ ، قرمیز اس کا یہ ہے کہ حضرت عبدالشرکی قرائت میں اس کی تقریح وارد ہوئی ہے لیس اس ایٹ میں ہمی بہا جو کہ بات کی طرح معفرت السّر کی مشیّت برموقون ہے بہذا کوئی تعا رمن نہیں ہے (روح المعانی) جو کا بات کی طرح معفرت السّر کی مشیّت برموقون ہے بہذا کوئی تعا رمن نہیں ہے (روح المعانی)

#### جنت بربراتندہ ہے باقبامت بعد سراکھائی ہ

إِبِ الكِهُ مُرِيمُ وَعِلْ وَعِلْ وَعِلْ اللَّهُ وَالْمُرَاءِ اللَّهُ وَالْمُرَاءِ اللَّهُ وَالْمُرَاءِ اللَّهُ وَالْمُرَاءُ وَعَلَا اللَّهُ وَالْمُرَاءُ وَالْمُراءُ وَالْمُرَاءُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولِ الْمُعَامِلُوا وَالْمُعَامِدُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُرَاءُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُعُمِي وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُمِلِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعُمِي وَالْمُو

(11)

بالله ورسيله بارويك ركوت سورة الحديد مبلين ماهين ( كرفاع الدّارُ الأخرَة المعتقبين المنه ورسيله بارويك ركوتا على الدّرُون ولانسادًا بارويك ركوتا على الدّرُون ولانسادًا بارويك ركوتا على الدّرُون ولانسادًا بارويك ركوتا على المتعال المنت رسيح تعارض المبت المعتمل المبت المعتمل المبت المعتمل بها المراد من بوتا به حريباً خريكا محريباً كريم المركون كيلي بنائس كر جوزين المركون كيلي بنائس كر جوزين المركز الما ورنهي ركمت المربي المجتمل مفارع كالمين بيدا بها بالمركز المبت المحريباً المركز الما ورنهي بيدا بهي ركمت المربي المجتمل المفارع كالمين بيدا بهي كراد الما المركز الما بيدا بهي بيدا بهي كراد الما بيدا بهي بيدا به بلكر قيا مرت كه بعد بيدا كالجائد كي جيساك معتزله كالسك بيدا بين ان آيات بين بنطا بر تعارض مور باسيد،

گليس ياكيت أعِدت والى انتول كے معارض نبيس ہے، (النبراس)

ا بخطہا بن جو متعدی برومفول ہوتا ہے معنول آؤل ھا ضمیرہ اورمفول تانی لِلَّذِین الخہہ معنی ہے جو متعدی بیک مفول تانی لِلَّذِین الخہہ معنی ہے جو متعدی برومفول تانی لِلَّذِین الخہہ معنی ہے جو متعدی برومفول تانی لِلَّذِین الخہہ معنی ہے جو متعدی کہ ہم مالک بنا دیں گے جنت کا ان لوگوں کو جو زمین میں تجرو نساونہیں کرتے اس مد یہ بدا نام ہمیں آئی کے جنت کو اللہ مالک جا ہے گا بس مفادی الب منامی الب کے البت کو جنت کو جنت کو جنت کا مالک نہیں بنایا گیا ہے تیا مت کے بعد مالک بنا یاجا نے گا بس مفادی استقبال کے معنی میں ہونیکے باوجود یہ آیت بہلی دولوں آیتوں کے معا وض نہیں رہی ملاالنہ اس

# مومنین کیلئے احرف میں رسوانی ہوگی یا نہیں؟

ياري م و مدح

آبات الكَوْعَ عَلَى مَنْ تَذْخِلِ النَّارَفَقَدُ الْخُزْنِيَّةُ بِارِه عِلَى رَكُوعَ عِلَى سورةُ اللهُ النَّي وَاللهِ اللهُ النَّي وَاللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّي وَاللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ وَاللهُ اللهُ الله

ياره ع<u>٢٨ ركورع عنه</u> سورة الشحر لمبير ولالين ص<u>ه ٢٨ س</u>

ن من رہے تعالیٰ میں ارشا دفرایا گیاہے کوئ تعالیٰ جس کو ہی جہم ہیں دافل فرایا گیاہے کوئ تعالیٰ جس کو ہی جہم ہیں دافل فرائیں گے اس سے بیلازم آتا ہے کوجن گنہگا رمومنین کوحق تعالیٰ ابنی سے اس کے مطابق جہم میں دافل کریں گے وہ می رسوا اور زمیل ہول کے اور دوسری آیت میں کہ الشرنی کو اور دوسری آیت میں کہ دالشرنی کو اور کوئینین کورسوانہیں فرائیں گے بیس دونوں میں بظاہر نتا ہوں ہے، ورقع لقارض کے اس تعارف کے جارہیں

اختلاف اشخام کے بعد کول تعارض ہیں رہتا ، (صاوی ، روح المعانی)

(11)

نجات ف جائے گیب اُرتِ وہا میں اثبات مؤمنین کے حق میں بخرزی غیردائی کا ہے اوراً بت تاہیہ میں نفی فرزی دائمی کا ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ، (روح المعانی)

میں نفی فرزی دائمی کی ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ، (روح المعانی)

افعظ افرزار مشترک ہے دومین کے درمیان ایک تخیل (شرمندہ کرنا) دوسے انہلاک ( بلاک کویٹا)۔ اُرتِ اولیٰ میں اثبات اِفرزار بمعنی تخیل کا ہے اور آیت نمائیہ میں نفی افرزار معنی اِنہلاک کی ہے مطلب یہ بروگا کہ حق تعالیٰ عُصابی مُرمینین کو شرمندہ تو فرمائیں گے مگر بلاک تنہیں کریں گے جس کا اثبات ہے۔ اس کی نفی ہے۔ اس کی انفی ہے۔ اس کی نفی ہے۔ اس کی نفی ہے۔ اس کی نفی ہے۔ اس کی نفی ہے۔ اس کا اثبات نہیں فلا تعارض بینجا (روح المعانی)

#### ن ابنی از واج متعدم عدا و مت کرستا با نهیں؟ انسان بی از واج متعدم علی است

#### ياري ٢٨ وعه

أَمِا ثُنَّ إِنَّ خِفْتُمُ أَنُ لَا لَيْ لَوْا فَوَاحِدُةٌ ۚ بِارِهِ عِلَا رَكُوعَ عِلَا سورةُ النسآءَ جِلالِينِ صـ <u> 19</u> ﴿ وَكَنْ نَسْتَطِيعُوْا أَنْ تَعَدِّ لُوْا بَيْنَ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصَتُمُ اللَّهِ ، باره عد ركوع ما السورةُ النسآء طالين مث ،

سن شریح تعاص الله جل شان مردکوایک سایک جارتون کک سے شان کا کون کے ابین عدل و مساوات قائم کونا واجب قرار دیااور
کی اجازت دی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کے ابین عدل و مساوات قائم کونا واجب قرار دیااور
یمی فرطیا فیان خفید کا کا کھورٹون فی اُجھ کہ یعی لاگھیں بھین ہے کہ متحد دبویوں کے ابین عدل و مساوات قائم کر سکوگ تو متحد دعورتوں سے فیلام کی اجازت ہے) اور اگر یوا ندیشہ بردکدان کے مابین عدل و الفاف نہیں ہوکے گا تو صرف ایک عورت سے شادی کر ومتحد دعورتوں سے فیلام کی اجازت ہوئیں میں ہوا کہ آدمی اگر جا ہوئی کے اجازت ہے شعقد دعورتوں کے درمیان ہرگڑ عدل و مساوات نہیں کر سکتے جس کا نیتج نے نہیں اور کہ بیتے ہیں اور کہ بیتے ہیں کا نیتج نے نہیں کے معرف دی کر میت کا میتے ہیں کا نیتج نے نہیں کہ متحد دعورتوں کے درمیان ہرگڑ عدل و مساوات نہیں کر سکتے جس کا نیتج نے نہیں ان دو نوں سے کہ متحد دشا دیاں کرنے کی مطلق اجازت نہیں ہے فقط ایک سے شادی کر بے بیں ان دو نوں سے کہ متحد دشا دیاں کرنے کی مطلق اجازت نہیں ہے فقط ایک سے شادی کر بے بیں ان دو نوں

استوا میں بظاہرتعارض ہورہا ہے ،

وفع اقعارض استعارض کا جواب یہ ہے کہ ایت اولئی اُن اُموری مساوات مرا دہ ہو انسان کے اختیا رہی ہیں جیسے نان وفقہ یمٹ وات کرنا ، دات گذار نے میں برابری کرنا وغیرہ کہ انسان کے اختیا رہی ہیں جیسے نان وفقہ یمٹ وات کرنا ، دات گذار نے میں مساوات کرنے کا لفین ہے اور انسان اواجب ہے اگران چیزوں میں مساوات کرنے کا لفین ہے تو متعدد کا اجازت نہیں فقط ایک مت دی کرے اور اُریت نانیہ میں جو مساوات کو گران خیز کا مجازت نہیں فقط ایک مت دی کرے اور اُریت نانیہ میں جو مساوات برقدرت کی فئی ہے یہ امور غیر اختیا رہے کہ بارے میں ہے کہ اس سے مراول کئ قد تعطیم حوافہ للے فالے با والجہ ماع ہے ابن منذر خصرت عبداللہ بن مسعود ہے کہ این اور ہی کہ ایرے میں ہے ، ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے ابو ملی کہ ابن جریر نے بابر ابی شیبہ اور ابن جریر نے ابو ملی کہ ابن جریر نے بابر ابی شیبہ اور ابن جریر نے ابو ملی کہ ابن جریر نے بابر ابی کہ یہ ایش ہوئی کہ حضوصی الدی کے دا ہو میں کہ انہ میں کہ دور ہوئی کہ دور ہوئی کہ حضوصی الدی مطارات کے حضرت عالت ہوئی بارے میں نازل ہوئی کہ حضوصی الدی مطارات کے حضرت عالت ہوئے۔ اور این ہوئی کہ حضوصی الدی میں ہوئی ہوئی۔ اور این ہوئی کہ حضوصی الدی میں ہوئی ہوئی۔ اور ایت ہوئی ان دور عالت ہوئی۔ اس سے مواد کے خورت عالت ہوئی۔ ایرے میں نازل ہوئی کہ حضوصی الدی ہوئی۔ دور بیت ہوئی از واج عملہ است کے دور ہوئی سے کہ یہ ایک است میں نازل ہوئی کہ حضوصی الدی ہوئی۔ دور بین ہوئی کہ حضوصی الدی ہوئی۔ دور بیت ہوئی کا دور جواد کی مقالے میں نازل ہوئی کہ حضوصی الدی ہوئی۔ دور بیت ہوئی الدی ہوئی کے حضوت عالت ہوئی۔

بنی کریم ملی الند ملیر کولم این عورتوں کے درمیان

تقتیم کرتے تو عدل فرائے تھے مجرار شاؤفرائے کہ
ایدالشریہ میری تعتیم ہے اس چیز میں جس کا بیں الک

ہوں لیس جس چیز کا تو ما کس ہے اور میں مالک

ہنیں ہوں لیعن قبی مجبت سواس میں (اگر مجھ سے کھ

کی بیشی ہوجائے) تو مجھ ملامت زفرما نا۔ دہول

الشرمانی الشرعائی ولم نے ما تلک سے محبت اور

کان النبی صلی الله علیه رسلولیت بین انسائه فیعدل تفریقول الله عرص اقتسی فیما الله عرص اقتسی فیما الله ملك فلا تلمنی فیما مثلا ولا الله ملی الله المعبد وصل القلب المعبد وسلم به اتملك المعبد ومیل القلب المعیو الاختیاری رواه احمد وابوداد دوالر زوالر نری وغیریم ، روح المحانی میلان مراد بیا ہے قلب کا غیرافتیاری میلان مراد بیا ہے قلب کا غیرافتیاری میلان مراد بیا ہے

#### رازق صرف التربي يابند يجي رازق بن ؟

ياري ١٤ و ١٤ و ١٤ و ١٢ و ١٤٢ و

التغريج لغارض بهلى دوائيون بن ارزتوم ممكر رزق مطاكرنے كالسبت بندوں

کیطرف کیگئی ہے جس سے علم ہو تکہ کے رہذہ یہ بی رزق عطا کرتے ہیں اسی طرح اُ بیت تمبر بی و ملا و ملا و مدھ بیں حق تعالیٰ رزق دینے والوں میں ہے ہے کہ ق تعالیٰ رزق دینے والوں میں ہے ہم تر رزق عطا کر نیوا ہے ہیں اس سے جی محلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ بندے ہی رازق ہیں، خلا صدیہ ہواکہ اُن کے علاوہ بندے ہی رازق ہیں، خلا صدیہ ہواکہ اُن کے علاوہ بندوں کے درمیان عام کردیا گیا ہے اور آبیت تمبر علا سے معلوم ہوتا ہے کہ رازقیت می تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے کیونکہ اِن کیا ہے اور آبیت تمبر علا سے معلوم ہوتا ہے کہ رازقیت می تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے کیونکہ اِن کے اسم و فبر کے درمیان ھو کو منیر لائی گئی ہے جو صور وافقیا می بردال ہوتی ہے لیس ان آبیات بین ا

و فع لقارض اس تعارض کے دوجواب ہیں،

رازقیت کا عمره بین الله والعباد إلیال کے اعتبار سے ہے اورافقاص الله فکن کا عبار سے ہے اورافقاص الله فکن کا عبار سے ہے این رزق بربیا کرنے والے تو هرف حق تعالیٰ بین بندر نبین اور رزق بہنچا نیوالے الله بھی بین اور بندھ بھی ، بندہ بھی الله کی بیدا کی ہوئی اور عطاکی ہوئی رزق بیں سے دوسرون کران ق بہنچا با ہے کہا جا تا ہے کہ فلان برزق عائمت فلان تحض اپنے بال بچوں کورزق ویتا ہے بعنی ان کھیلئے رزق کما تا بیا تا ہے ، بہرطال جہت خُلُق وایصال کا فرق ہونے رزق کما تا بیا تا ہے ، بہرطال جہت خُلُق وایصال کا فرق ہونے کے بعد تعارف نہیں رہا دصاوی ، جل وغیرہ )

کوم راز قیت کا ہے اوراختماص رزا قیت کا ہے نینی رازق توحق تعالیٰ بھی ہیں اور بندے بھی ، البتہ رزّاق مرف حق تعالیٰ میں رزّاق مبالغہ کا میغہ ہے بمبنی تام مخلون کو رزق عطاکر نیوالا اور بہت دمادی اور بہت زیادہ رزق دینے والا اور طا برہے کہ یہ صفت حق تعالیٰ کیسا تھ ہی خصوص ہے (ممادی)

# زناکاری کی سزاکیا ہے ؟

ياري ٧٠ و ١٨٠

كَيْمَاتُ إِنَّ وَالْتِي يَالِمَيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنَ نِسَاءِكُمْ فَاسْنَشْهِهُ وَاعْكِيهُونَ ارْكُعِةٌ وَمَكُمُ معالمها ومعالمها (114)

فَإِنْ شَرِهِ دُوْا فَامْرِكُوْهُنَ فِي الْبَيْرُتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ الْمُوْتُ اَوْيَجُعُلُ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا يَانَ شَرِهِ دُوْا فَامُرَ وَ النسآء مِلالِين مِلْ ﴿ وَاللَّهُ لَوَ يَا بِينِهَا مِنكُو فَا ذُوْهُمَا يَارِهُ عِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا ذُوهُما فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِينَ مَا كُولًا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلِينَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّالِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

النودميالين صهوم

است را کی ایس ایس سے علوم ہرناہے کہ زانیہ عورت کا زناجب جار کو اہوں سے خاب ہوجائے ہواں کی منزایہ ہے کہ اس کو گھر میں روک بیا جائے با اس کیلئے نہ دیا جائے بہاں کہ کہ وہ مرجائے یا اس کیلئے اللہ کوئی اور راستہ تکالدے اور آیت بمبرع کے معلوم ہوتاہے کہ زنا کرنے والے مردوعورت کی مزایہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے دینی ان کوشرمندہ کیا جائے کوئی سزانہ اور بیائی کی جائے ) اگروہ نور کر میں اور اپنا عمل درست کر میں توان کو چھوٹر دیا جائے کوئی سزانہ دی جائے کوئی سزانہ دی جائے کوئی سزانہ دی جائے اور گھر ہے کہ زانی اور زانیہ (اگر غیرشا دی شدہ ہوں توان) کے سوسو کو بڑے ار اگر غیرشا دی شدہ ہوں توان کے سوسو کو بڑے ار ایس تعارض کی بین ان عینوں آیا ہے میں بطا ہر تعارض ہور ہا ہے ، د وقع لیف اور آ

دوسری آیت بهای آیت سے نسون ہے بھر پہلی آیت تعسری آیت سے نسون ہو جی جائے کے حفرت حسن فراتے ہیں کرستے بہلے زناکی سزا ایزاء رسانی نازل ہوئی کہ جومرد وعورت زناک سزا ایزاء رسانی نازل ہوئی کہ جومرد وعورت زناک سزا ایزاء رسانی نازل ہوئی کہ جومرد وعورت زناک سزا ایزاء رسانی نازل ہوئی کہ جومرد وعورت زناک سی باتھ منعول ہے کہ ان کو شرمندہ کر و (شلا یوں کہو کہ تہیں زناکرتے ہوئے شرم نہیں آئی خوا کا خوف نہیں آئی ؟ تم نے بہت بڑی حرکت کی ہے وطنیوہ وطنیوہ) اور جو توں سے بٹائی کروحفرت قدادہ جا بداور سے تھا کہ ایک تعنیہ وقالتی باور تو بیخ کے ساتھ کی ہے کہ ان کو شرم ولا و کو ورڈانٹو اس کے بعد یہ آیت نسوخ ہوگئی اور کہ بت اول والتی یا تین الفاحشہ الزنال ہوئی جس میں زناکی سزا اساک آیت نسوخ ہوگئی اور کہ بت اول والتی یا تین الفاحشہ الزنال ہوئی جس میں زناکی سزا اساک فی البیوت بیان فرمائی کہ جو عورت زناکرے اس کو گھر میں قید کر دو باہر مذاکلنے دو یہاں تک کہ فی البیوت بیان فرمائی کہ جو عورت زناکرے اس کو گھر میں قید کر دو باہر مذاکلنے دو یہاں تک کہ

اس کوموت آجائے یا اللہ کوئی دومراحی نازل فرادیں ، اس سے فورت عام طور پر زنا ہیں بہتلا جوہوتی ہے وہ باہر نیکلنے اور مُردوں کے مائے آنے کی وجرسے ہوتی ہے جب وہ گھر ہی مجبوں سے گی نؤ زنا کاری سے بچی ہے گی مجریح بنے دخ ہوگیا اور دومراحکم نازل ہوگیا خیابنے سورہ نورکی آیت اکسڈ اینیائے والو اف شاخے بلا و اکا واجد پر جنوب کا مائے جند کو تازل ہوئی کہ زانی اور زانیہ کے اجب کہ دہ غیرت دی شرہ ہول) سوسٹو کوطرے لگا و اولا نعارض بعد النسخ د مدارک ، منظیری وغیرہ)

و الوسلم اصفیان فراتے ہیں کہیں ایت سخاقات کے بارے ہی سے سخاقات و مورتیں كملاتى بي جواكيس بي ايك عورت دوسرى عورت سے استمتاع كركے اين شہوت لورى كرايتى ہیں ان عورتوں کی مسزایہ بیان فرائی کہ ان کو گھروں ہیں روک ہو ، مرا دیر ہے کہ ایسی عورتوں کا اہس میں اختلاط مذہونے دوان کے درمیان تفرلتی اور حبائی کرے ان کو آپنے اپنے گھروں میں مجوس كرد واركيب كودوسسرى كے پاس جانے نہ دو اور آيت تمبرع لا نواطت كرنے والے مردوں كے بارسيس بهان كا مزايربيان كي كدان كوايذارساني كروان كم نجتور كوشرم دلاؤ اوران كي بينا في کرو اوتربیسری آبت زناکرنے والوں کے بارے بی ہے کدان کی سزا سوکوڑے لگانہے (ادر الرستادى شده مون تورج كزاب جيساكه أيت نسوخة التلاوة الشيخ والشيخة اذا زينيا فا رجه وهما البشة في الامن الله سن يز حدث سي ابت سه) اورجب تينون أيتو ل كامصداق صُراحُدا ہے توكوئى تعارض نہيں رہا ( تقنير كبير روح المعاني ) ابوسیمان خطابی معالم السنن میں فراتے میں کہ آبتِ اولی منسوخ تہیں ہے بلکہ یہ تواس بات رولالت كرتى ہے كم عورتك كا كھروں ميں مقيد كرنا اس وقت كك ممتد ہے جب كك كم السّران کے بارسے میں کوئی اور راستہ لکالدے امطلب یہ ہے کہ انجی توان عورتوں کو تھروں میں روکے رکھو ہم ان کے بارے میں عنقریب کوئی سبیل نکالیں گے اب وہ سبل کیاہے اس کو مجل ر کھا گیا تھے حق تعالی نے آبت بور" الزابنہ والزانی الو تازل فرما کراس بیل کو بیان کر دیا اور

## ورانت افرباركيك بي يامولي لموالة كيكير؟

ياري ع وع وا وعالم

آبات المَعْنَى شَبِهِ فَدُدُ إِلَى مَا مُعَلَى مَا اللهُ ال

ان کو بیراث کا صدرولین اجنی لوگ جوایک دوسرے کے برشتہ دار بہوں اگر انسی برمعا بدہ کری ان کو بیراث کا صدرولین اجنی لوگ جوایک دوسرے کے برشتہ دار بہوں اگر انسی بیر معا بدہ کرلیں کہ ہم ایک دوسرے کے برشتہ دار بہوں اگر انسی بیر معا بدہ اسکو افاکر دے گا اگر ہم بیں سے کسی برکوئی دیت واجب ہوگی تو دوسرا اس کے مال کا وارث ہوجائے گا ایسے معاہدہ کرنے والے تحق کو مولی الموالات کہا جا تا ہے ، ایسی صورت میں فتر عی کم آبیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ورافت جاری دولوں آبیتوں کے ان کے مابین ورافت جاری دولوں آبیتوں کے دولوں آبیتوں کو دولوں آبیتوں کے دولوں آبیتوں کو دولوں آبیتوں کے دولوں آبیتوں کے

ے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت رشتہ داروں میں جاری ہوتی ہے آ دمی کے مرنے کے بعداس کے مال کی مرا اس کے اقربار میں تعسیم کی جائے گئے جس کی تفقیل آیات میراث میں موجود ہے ، دفع لغارض اس تعارف کے تین جواب میں دفع لغارض اس تعارف کے تین جواب میں

معاہدہ کوبی کرتے تھے اوران میں وراشت جا دی ہوتی متی ابتدار اسلام میں جب کک کڑ لوگوں کے معاہدہ کوبی کرتے تھے اوران میں وراشت جا دی ہوتی متی ابتدار اسلام میں جب کک کڑ لوگوں کے رہنے والے کی ساری میراف اس کے معاہدہ کرنے والے صلیف کو دیدی جا تھ تھے بہت کے رہا کہ مرف والے کی ساری میراف اس کے معاہدہ کرنے والے صلیف کو دیدی ہوئی تھی جب اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تو کچھ ترمیم فرماوی کوجلیف کو ساری میراف تو نہیں البتہ مال کا چھٹا محصہ و بدیا کر واسی کو آیت منبرعا میں بیان کیا گئی ہے پوری آیت اس طرح کے ذریع کی جندی کہ میں البتہ مال کا چھٹا محصہ و بدیا کر واسی کو آیت منبرعا میں بیان کو اگر فیٹ کو اگر بین کو گئی ہے گئی کہ میں اور جن اور میں میں اور جن کو گئی ہے ہو کو گئی کو ان کا حقد تعنی مقر کروئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ متہا رہے ہیں ہے مولی المزولاۃ کے حصر کو بالکل ہی منسوخ کر دیا گیا ( من بیان القرآن) مولی المزولاۃ کے حصر کو بالکل ہی منسوخ کر دیا گیا ( من بیان القرآن) این جریر نے حفرت تقادہ سے اس کے حریر نے حفرت تقادہ سے اس کے حریر نے حفرت تقادہ سے اس کے کھر یہ نوالد کی کے حدالہ کا کھر یہ تو ریب نوالد کی کے حدالت کا دیں بیان القرآن)

صرت تناده سے روایت ہے کہ نوا نرجا ہلیت بس ایک شخص دوسے شخص سے معاہدہ کولیا بھاک اگر کسی نے ہوا خون کر دیا تو سمجھ متہا راخون کر دیا اگر میری ابر و رمیزی کی توسم موتم ہاری عزت پر دُھید لکا یا تم میر وارث رم و کے میں متبارا وارث بنول گائم میرے خون کا مطالبہ کرنا میں تمہا رے خون کا مطالبہ کروں گا اسلام میں الیسے خص کو میت کے جمیع مال

عن قتادة قال كان الرجل بعناقد الرجل في دمك الباهدية فيقول دعى دمك ومدى ومك ومدى ومدى ومدك ترتنى وارتك و تطلب بك بجعل لمالسان من جديع المال في الاسلام تقريق من جديع المال في الاسلام تقريق من المال في الاسلام تقريق من المال في الاسلام تقريق من في المال في الاسلام تقريق المال في المناف بعد في المناف المنا

(171)

ا - من مع حيث حدد ما ما ما ترا مير بان المي الله اخرجران جريروعيره (دوح المعانى م ٢٠) الماميرات كوان كاميرات للسيم كى جاتى عنى اس ك بعد مورة انفال كا أيت واولوالارمام معنم الماسعين الأية سيرم منوخ كردياكيا ، فلاصريم واكد والذين مَعْدَت أيما كم منسوح ب اواخير كى دونوں أيتي اس كے لئے اسخ بين علام قرطِي كَى إِنْ يَهِ كُونَا بِنَ اسْ كَيْكِ أَيْتُ كَاجِزْدِا وَلَ " وَلِكِلِّ عَجَلْنَا مُوالِيَ مَا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالاَحْرِهِ ہے رواہ الطبری کا فی الجل ، بہتریسے کے تعیوں ہی اس کیلئے ٹاسٹے ہیں اس آیٹ کا جزوا وال می ا دراجرکی د ونوں آیتیں بی جیسا کہ علامهما وی نے اختیار کیا ہے ، بہرحال شیخے لعد تعارض ہی ربینا ایس آیت نبرعا آیت ما ویا کے معارش نبی ہے ( روح العانی، مل معاوی) واب اول من تو والذين عقدت ايمائكم عن عقدم وعقر مما نفة اورموالا قدم م ور اجواب يرب كالمعالية مواد عقد مواضاة في الدين ب جوه واقد م السياسلم فابتذار بجرت مي بهاجرين والفارك ورميان قائم فرادئ هي اور تفيهم معمرا وصفر مرات بنبس بلكر تقرت وامدادا ورخيرخواي ب، وراصل مهاجرين في اينا دطن أينا عزا، وأقارب كوجيور كرسو الشملي الشرعلي ولم كرساته مدينه كى طرف بجرت كى تى لوگ تنها تنها مسلمان بوست تھے ان كے كينے جنیلے سے لوگ کا فریتے جو متر میں تھے مدینہ میں مفرات مہاجرین کی کسی سے قرابت داری ہیں تھی توا**س** وقت أنحفرت ملى الشرعلية ولم في مهاجرين وانصار مدينة ك مابين مُوافاة قائم فرما وي تفي ان بي سے دو دور میوں ( ایک مہاجراورا مکیانصاری) کو آئیں میں محالی بھائی بنادیا تھا ، اخوتِ کائی کی وجرسے وونوں امکیب دوسرے کے وارٹ ہوتے تھے جب ہماجرین کے دوسرے برشنہ دار مجی ملان موكر مديد أيمك توايمان وبجرت والى وإثت كوحى تعالى في منسوخ كريم وراثت بالقرارة كاحكم نازك فراويا اورسورهٔ نساءك آبيت وُلِكُلِّ حِنَّانُا مُواِلُ بِمَا تَرَكُ الْوَالِدُانِ وَالْاَكْرُكُونِ الز ادل ہوئی کہ ہمنے برامکیہ کیلئے اس کے والدین اورا قربا رکے ترکہ میں واڑ مین مقرر کر دیے ہیں ان ی کومیرات کامال نعتیمی جائے موافاۃ فی الدین کی وجرسے کسی کو دواثت نہیں سے گی ،البتہ

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مہاجرین جب مرید افرات داروں کے بجائے مرید آئے تو مہاجرین اپنے قرابت داروں کے بجائے الفاری کا وارث بہرنا تھا اس افرات کی دجہ سے جو رسول الڈملی الڈیلیڈی نے ان کے ابین آئی فرادی متعی بس جب آیت وکیکی جو گائی موالی اور از نا زلبی تو یہ دوائت بالاخوۃ والدین مسوخ ہوگئ بعرض تعالیٰ نوروائت بالاخوۃ والدین مسوخ ہوگئ بعرض تعالیٰ نے (موالی فی الدین بعنی دین بھائیوں اور دکھ توں کے بارے بیں) فرادیا والذین عقدت ایمائکم فاتوم کے بارے بیں تعلقات

عن ابن عباس قال كان المهاجرون لما قدموا المدبنة يوت المهاجر الماقدموا المدبنة يوت المهاجر الانفلاي دون ذوى وحمد الانفوة التي أفى النبي صلى الله عليه وسلم ببينه ما فلما نؤلت ولكل جعلنا موالى الخ نشخت فلما نؤلت ولكل جعلنا موالى الخ نشخت تمقال والذين عقدت إيما نكم فاتم فصيبه مرمن النصر والرفادة والنبية وقدة هب المبراث ويومئ لد،

اخرج البخارى والوداؤد والنسائي وجأعة (ردي المعاني)

نائم ہوگئے ہیں ان کوان کا حصہ دولعیٰ ان کی تفس<u>ت</u> وا عادا ورخیرخوامی کرد ان کی میراث ختم ہوگئ البتہ ان کے لئے ومسیت کی مجاسکتی ہے،

حفرت بابر المائد الله المائد المؤرد المؤرد

(TT)

الارحام بعضهم اولى سعف فى كتاب الله كمرحم اقل كومان كما كرا سع كرابل قرابت كس مِن دارْمَين بننے مِن اجانب سے أولى واقدم بين أجًا بنب كوتو هزورت كى وجر سے ان مير موافاة في الدبن قائم كرك وارث بناد بالكياتها جب حزورت مرتف بهوكمي تو ورانت بالاخوة الدينيه كونسوخ كرك واثت بالقرابة كوجارى كردياكيا، اورآيت ثالة مي دونول كمون كالقريج ب دَاوْلُو الأرْخَامُ ىغۇرى ھى ئىرادى بىغىن فى كِتاب الله مِن المُوْمِن المُوْمِن فَالْمُهَاجِرِيْنَ يِي حَمِ اوْلِ اور الدّانُ رورود المراد المراد و المراد و و المراد الم سانهٔ <sub>کطلا</sub>ئی کا معا مل*کر و جب تعینون آ*نیتول کامصنمون متحدومها وی میوگیا تو کوئی تعارض م<sup>ی</sup> تبيراجواب يد ہے كه آيت نمبر ماييں جومُولى الموالاة كوحصهٔ ميراث دينے كافحم ديا گيا ہے براس حالت برقحمول ہے جب كرمتيت كے اقارب أولوالارحام) اور مُصبات منبول السي حالت بي ميرات مُولى الموالاة (يعن جس سے معاہدہ و محالفہ موگيا موجوجواب اول ميں وکركيا گيا ہے) کو ملے گا ورایت تمبر علاوعلا اس حالت برجمول ہیں جبکہ متبت کے اقاریب موجود ہوں الیم صورت بي أقارِب مقدّم بول مع مولى الموالاة يراس ك كذا خبركي أبيون بي مُولى الموالاة كو میرات دینے کی نفی نہیں ہے بلکہ اُولوالارح کو اُقدم واُولی بتایا گیا ہے جس سے صافحاً ہم بوناب كراكرا قارب اورمولى الموالاة وولون مول تواقارب كومقدم ركها جائك كامولى الموالاة كو واشت نبيس الے كى اور اكراقارب موجود بہوں تومولى الموالاة كوميرات دى جائے گی امام الوحنیفہ ریکا مذہب میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باتھ برمسلمان ہواور دونوں آلیس بس ابک دوسرے کے وارث بننے اورا بکب دوسرے کی دست اداکرنے کا معابدہ کرائی توہ درت ہے الیی صورت بیں اگر میت کا اس صبف کے علادہ کوئی اور قرابی وارث نبو تو وراثت اس طبف كوط كى اس توجيرير نرتوايت اولى منسوخ بيونى اورية ان أبات بب كونى تعارض ربا اس كيكر ينتيجده علىحده حالتون برقحول بين ( روح المعاني) وغيره)

## منزكين فيامت دن وي بالطياب يابس؟

بالانمبره ٥ وسك

آيات ( ) وَلَا يَكُمُّونَ اللهُ حَرِيْنَ أَياره مِنْ ركوع عظ سورة النساء جلالين مك في المواعد الله المواعد الله المواعد الله المواعد الله المواعد الله المواعد الله المواعد ا

*مورهُ* الانعيام *مِلالين ص<u>طاا</u>* 

است کوئی بات بنیں جیسایئی کے مربات جی صحیح بنا دیں گے اورایت نمبر ملایں ہے دن النہ کے جب تن مانے کوئی بات بنیں جیسایئی کے مربات جی صحیح بنا دیں گے اورایت نمبر ملایں ہے کہ جب تن النائی آئے کہ مالڈیو کے بارے بن میں کے ایکن شرکاء کے مالڈیو کے بنائی میں کے ایکن شرکاء کے مالڈیو کے بنائی کا میں ہوائے کے مالڈیو کے بنائی کا کا کا کہ کہ النہ کے بارے بن النہ کے شرکا کا میں کے اللہ کو بنیا ماکنا کہ کہ خواہد سوار کا اس کے کہنہ ہی ہوگا کہ وہ یوں کمیں کے وا ملفہ کو بنیا ماکننا مستولی ہوتا ہے کہ مشرکین النہ کے سات کی تنہ می تو کسی کو بھی ایس کے بیاں دونوں تین بھارت تھے اس سے معلم ہوتا ہے کہ مشرکین النہ کے سات جوئی منتہ کھا کہ ایس میں گئی ہیں دونوں تین بھا ہوتا ہو کہ مشرکین النہ کے سات جوئی منتہ کھا کہ ایس اورائی توالی بھا ہرت میں ہوتا ہے کہ مشرکین النہ کے سات کی فی اور دوسری میں کہنا کا انبات ہے ،

رفیخ تخار فی اس تعارف کا بیاب یہ ہے کہ اضلا فِ اوقات پر محول ہے ایک وقت توہ اپنا سٹرک جیبائیں گے بلکمی میں جیبائیں ہا ئیں گئے بلکمی میں جیبائیں گئے مگر جب می تعالیان کی زبانوں پر مہر لگا کہ ان اعتمار وجوارت سے کوای دلوائیں گئے تواعدہ اؤجوارت ان کا کفر و نثرک میں میں جیبائیں گئے اعتمار جوارت کی گوائی کے وقت و کہ می بات میں جیبائیں بیا ئیں گئے اعتمار جوارت کی گوائی کے وقت و کہ می بات کو جیبائی کو جیبائے اور ان کا کر کے بیات کی کو ایس کے اعتمار جوارت کی گوائی کے وقت و کہ می بات کو جیبائے اور ان کا کرکے پر قا در ہی نہیں ہوں گئے یہ توجیہ بنا ری شرافی کی روایت سے نا بت ہو لئے میں کہ میں میں میں کے یہ توجیہ بنا ری شرافی کی روایت سے نا بت ہو لئے میں کہ میں میں میں کے یہ توجیہ بنا ری شرافی کی روایت سے نا بت ہو لئے میں کہ میں میں کے یہ توجیہ بنا ری شرافی کی روایت سے نا بت ہو لئے کہ کو تعنی ہوا ہے اس کو تعنی ہوا ہے کہ کو تی ہو ہو کا کر بنا ہو ان کا کو تو تا کہ ہو کہ کہ کو تو تا ہو کہ کا ہو کہ کہ ہو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کہ بنا ہو کہ کہ کو تو تا ہو کہ کو کہ کو تو تا ہو کہ کو تا ہو کو تا ہو کہ کو تا ہو کو تا کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کی کو تا ہو کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا کہ کو تا ہو کو تا ہو کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا

صفرت ابن عبائ سے الشرک قول ولا یک منافشین مدینا اورالشرک تول وا دلان ربنا ماکنا فشین بب فرایا کومشرکین جب قیا مدت کے دن دیجیں گے کہ حق تعالیٰ ابل اسلام کی معفرت فرارہے ہیں اور گمناہوں کو خبی رہے ہیں اور گمناہوں کو خبی رہے ہیں اور گمناہوں کو خبی رہے ہیں اور شرکین کی معفرت فرارہے ہیں قومشرکین مغفرت ہوجائے اپنے شرک کا انساد کی می اور کہ دیں گے الشرکی قسم ہارے رہ انسان کی نمون تعالیٰ ان کی زبانوں ان کا کور شرک اوران کے ہا تھ یا وی بولیں گے اور کا موران کے ہا تھ یا وی بولیں گے اور کا کور اوران کے ہا تھ یا وی بولیں گے اور کا کور اوران کے ہا تھ یا وی بولیں گے اور کا کور اوران کے ہا تھ یا وی بولیں گے اور کا کور اوران کے ہا تھ یا وی بولیں گے ہیں اس دفت کفاراور رسول کے ناوران تمنا

عن ابن عباس في قولد تعانى وُلاَيكُمْ وُلاَيكُمْ وُلاَيكُمْ وَلَا اللهُ وَلَا للهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

كريدك كركاش بم كوزين كاملى من ماكرزين كومبواركرديا جاتا اوراس وفنت وه لوك الشيه كوئ المات تيميانبين يائين كي الشيه كوئ

بخاری تراین کی ایک روایت ہے حفرت سعید بن جیر فرات بی کرا کی شخف نے حفرت ابن عبائ ہے کہ ایک شخف نے حفرت ابن عبائ سے دوایت ہے دوایت ابن عبائ نے دوایت کے دومیان تعارض کے شعلق سوال کی جن میں سے دوایت یہی بین توحفرت ابن عبائ نے دمی جواب دیا جو انجاب دیا جو انجاب کے دمی اوپر گذرا ، (تعنب منظمی)



بالكائمبر، 🙆

(174)

سَيِينَةُ يُقِولُوا طَيزَةٍ مِنْ عِنْدِكَ قُلُكُنَ مِنْ عِنْدِ اللهَ اللهَ ياره عه ركوع عد مورة النساء طِالِبِنْ مُشْرِينٍ هِ كُنَا اَصَابِكُ مِنْ حَسَنِهِ فِئَنَا اللَّهِ وَمِسَا احْسَابِكُ مِنْ سُيِّنُةٍ فَهُنُ نَعْنُدُ فِي يَارِهِ عِنْ رَكُوعَ عِنْ سُورُهُ النِّسَاءِ طِلِالِينَ صَلِّمَ (المِنْ فَيْ رَجِعُ) تشت ریح تعایش مریزی منافقین کوجب خوشحالی بیش آق نمی تو کیتے تھے کہ راستر کی طرف سے آئیہے اورجب کوئی مصیبیت اور بیرصالی بیش آتی تقی تواس کوحفنور صلی الشرعلیہ وہم كلاف منسوب كرك كنف تقے كه يه مصيدت وبرحالى تغوذ بالشر أي كى تخرست سے أكى سب حق تعالى فرما با قُلْ كُلُّ مُون عِنْدِ الله كه آب ان سے كمديئ كد مغمت ومصيبت سب السُرك الرف سے آتی ہے میراس میں كوئى دخل بہیں اس أبیت سے معلوم ہوماہے كر افعت موصیب واحت وتكليف مب السُّر كاطرف سے آتی میں اور اُیت تا بنرمی ارشا دیے كر راحت ونعمت توالترك طرف سے ہے اور معينبت ويرك في فود بنده كى طرف سے آتى ميں يس ان دونوں أبتون من بظا برتعارض مور باسير، <u>دمنع لغارض أيت اوني بس اجال اور دوسرى أيت ميس اس كي تفييل سيما و رَعْفيل بعد الاجال</u> کوتعا رض نہیں کہا جا تاہیے ، وضاحت اسکی یہ ہے کہ آیت ولی میں یہ تبلایا گیا کہ خوشحالی و برحالی برجير كافكن وايجا وحق تعالى كى المناسب البتة خوشحالى توحق تعالى بلا واسطم محض اين فضل سے عطا فرماتے میں اور مدحانی بواسط معاصی عبادنا زل ف تے می نیکن بلا واسطرا وربالوا كى تفصيل اس أيت بيب بيان نهيس كى تكى ملكة قال كل مِنْ عِنْدِاللَّهِ مَهِرُ اس كوميل طورير ذكر كرديا أيت ثانيمي اس كتفعيل بيان فرمادى حكاك مكاكت مِن حسنية فيك الله كرجو تغمت وخوشحالى تم كوينجي سے وہ بلا واسط محص الليكے فعنل وكرم سے بغي سے اور ما اصابك مِنْ سَيِنَةٍ فَنُونُ نَفْسِكُ جومعيدت وبرطال آتى ہے يرتمبا ركمنا موں كواسطرا آتى سے ، حقیقت بہاہے کر نفتوں اور راحتوں کے نزول میں بندہ کی عیادات کو کوئی دخل نہیں ہے ہواکہ حق تعالیٰ کا نعمیس تواس قدر ہی کہ بندہ اپنی تمام عما داشسے اس کا حق شکر ا دانہیں کرسکتا جق

تعافی نے بندہ کو وجود بخشا اوراسکوعیا وت کرنے کی توفیق عطا فرائی پر وجودا ورتوفیق عبا دت فود
اتنی بڑی برطی برطی بغیش بین کر بندہ کی تمام عبا دات وطاعات ان بھی کی مکا فات نہیں کرسکتی ہیں چہ جائیہ
دیگر نعمق کا حتی اواکرسکیں بلکرحتی تویہ ہے کر بندہ کی پوری زندگی کے اعالی سنہ اور عبا وتیں ضوا کی
ایکہ جیون کے حجیون مغمت کا حتی اوانہیں کرسکیتی بیس معلم بہواکر حتی تعالیٰ کی طرف سے ہر کمحرا ور ہوئی
جو بندوں پر لغمتوں اور رجمتوں کی بارشیں ہوتی رمتی ہیں اس کا سبب بندوں کی نبا دات نہیں ہیں بلکہ
پر محصن اور کرکا خفل واصان ہے اس مئے صفر واقد سے ملی الشرعیہ وہم نے ارش و فرمایا

کسی تحف کواسس کاعل حبنت می داخل بین کولیگا عرض کیا گیا یا رسول النّداً ب بعی (اینے علی کے وجہ سے داخل) بنیں (ہونگے) آئے نے ارشا دفرا یا اور میں بھی بنیں گر یہ کہ النّر بھے اپنے فضل درجمت سی جھالیں ،

لن يُن خِل احدًا عملُه البعندُ قيل ولا انت يادسول الله قال ولاانا الاات يتغمد في الله تعالى مند بعضل ورحمدُ ( دواه البغادی ومسلم عن ابی هم يرقر ده) ( دواه البغادی ومسلم عن ابی هم يرقر ده) ( درن المعانی)

البتهمهائب وآلام كادًا بابزوں كى بداعا يبوں كانيتج ہے، جيسا كرحق تعالیٰ فے دوسرے مقام پر ارشاد فرطيا ہے مكا اصًا نكر مين مقي يثبة فيكا كسبت ايد يكور وكي فيوعن كيتير صريت بيں بھى بہي مضمون وار وہواہے،

عن ابی موسی م ان رسول الله صلی الله علی علیه وسلم قال لا نقیب عبد انکبد فا فوتها و ما دونها الا بذنب و ما یعفو اکثر (رواه التزیدی مظیری

حفرت ابوموی فی روایت ہے کہ رسول السملی اللہ علی اللہ علیہ و کم فی فرائی ہوں کی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے اور جن گرا ہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں زیادہ ہی

### قرآن ياكس تعارض واختلاف عانهن

Th. 10.00 Al

آيات ( وَلُو كَانَ مِنْ عِنْهِ عَنْيُواللهِ لَوَجُدُ وَا بِنِيْرِ الْحَيْلَةُ فَا كُثِنْبُوا بِاره مَدُر وَعَامَ سورهٔ النسباءَ مبانين صلا ﴿ ﴾ اَلْحُدَمُدُ مِلْتِهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عُبْدِ كِا الْكِيبُ وَكُو يَجْعُلُ لَّهُ عِوْجًا ياره مِهِ اركوع مِسْ مورهُ الكهف مِلاين ما ٢٣ اللهُ فَوْلاً نَاعَرَيتُ عَيْرَةٍ يُ عِوْج لَعَلَّهُ مِ رَبِيعِ وَوَرَّ يَارِهُ عَ<u>سِلًا</u> ركوعَ عِ<u>ل</u>َ سورةُ الزَّصِرِ طِالِينَ صِحْمِيلًا . تستفريج تعارض أيت نبروا مي ارت دب كراكرية قرأن الترك علاوه كسي اوركا بنايا بهوابرتها تواس بي اختلاف كنيريا ياجآنا اس كے مضامين مي الغاظ ومعاني مي فصاحت وبلاغت مي بهت اضلاف وتناقص بوناليكن اس مي اختلاف كثير نبيس ب يس معلوم بواكرير غيرالله كاكلام بنيس ہے بلکہ مُنترل من الشرہے اس آیت میں قرآن میں اختلافِ کیٹری نفی کسیس گئی ہے اور کیٹری نفی ک ' فیل کی نفی نہیں ہوتی بلکہ قبیل کا ثبات رہتا ہے جب سے یہ لازم اُ تلہے کہ قرآن میں اضالا بِ مُثیر تونهين البنة اختلاب تليل ہے اور آيت نمير عله وعله سے معلوم ہوتلہ کو قرآن ميں کمن فنم كابالل کونُ اختلاف و مناقض نہیں ہے مقلیل مُرکیز، کیونکہ ود نوں آیتوں ہے بوج نکرہ تحت النفی استعمال کیا ہواہے جوعموم نفی کا فائدہ دیتا ہے کہسی بھی فتم کی باکس کجی اوراختلاف وتعارض نہیں ہے اور واقعه معی بین ہے کہ قرآن پاک برقسم کے عوج سے نفظ ہو یا معنی قلیل مو یا کیٹر منزہ ومقدس ہے یس ان آیات میں بطاہرتعارض ہور ماہے، دینے لقارض اس تعارف کے در حواب بس، ایت ایت اول میں کُیٹیڈا کی تیداحترازی ہی ہے کرکٹیر کی نفی سے لیا کا تبات مقصود مرد ملکہ بی قيدميا لغه اورتترقی كييئے ہے مطلب يرہے كه اگرية قرآن غيرالله كا كلام ہوتا تواس ميں حمرف ختابيل بئنيس بكدافتدن كيربرا كرسي تو زقيل اختلاف ب دكير معلى براكم منزل من التركلم ہے لیں اس اُبیت سے بنی مطلق اختا ف کی ہوری ہے لہذا پراُبیت ووسری ا ورسیری اَبیت کے معارض نبین بوگ ، (جل وصاوی ک کثرت کی تیداحترا زی بی بلکرمضامین کی کنزت کی وجہ سے یہ تیدا گا دی گئی ہے ورز نفی مطلق

اس توجیہ سے واضح ہوگیا کہ مطلق اخلاف کا نفی ہے بین اس آیت کا اخیر کی دونوں آیتوں سے
کوئی تعامِن نہیں ہے، تینوں آیات سے بہت نابت ہوتا ہیں نظر آتا ہے کہ قرآن بین کسی شم کا کوئی اختلاف و
تعارِض اور تیا تقی نہیں اور آیات قرآنہ میں جو تعا این نظر آتا ہے وہ نظا برنظر بین ہے ورنہ تذہر
ونفکر اور نظر عمیت کے بعد کوئی تعارض نہیں ہے ، آ بہد کے زبیر مطالعہ ہمارا یہ رسالہ الوادالدرایات المعمون برتا لیف کیا گیا ہے اس رسالیس ونیج تعارض کی جو توجیہات و تحقیقات بیش کی گئی اس میں ان کے سامنے آنے کے بعد مجوفی واضح ہوجا آتا ہے کہ آیات قرآنیہ تعارض و نتائض سے
منزہ ومقدس ہیں ،

#### قالض مع حق تعالى بينا مكالم في با ديمر ملا مكر مي ؟

#### يالا عد وعدوم و واويم و ويم وم و و الم

(p.)

سرة النفل مبالين مشك ( ) أكَّونين تَتُوفَهُ و الْكُلْبِكُةُ طَيْبِينَ بِاره مما الركونا عنا المردة النفل مبالين مشك ( فا كُلُّف الأوكان المراك المناه المنا

تست مربخ لعامل آیت نبردا تاعط سے ملم برقا ہے کہ انسان کی جب موت آقا ہو تواس کی روح کئی فرشنے آکر قبن کرتے ہیں کیونکہ ان آیات ہی طائکۃ اور اُرسلنا میں فرجی کے ماتھ سے ماتھ سے ماتھ ہوئے ہیں اور کے ماتھ سے اور آیت نبر مے وعل سے معلوم ہوتا ہے کہ خق تعالی خود روحین قبن کرتے ہیں اور آیت نبر مذا اس بات پر دال سے کہ حرف ایک فرشتہ دالک الموت، روح فبن کرتا ہے نبی بان آیات میں بنطا ہم تعالین ہوا ہے ،

د فغ لغارض استعاض كين جابي،

(141)

اس منظ و کوسب نے متل کیا ہے اور اُست بنرے وعا میں اُمرینی حق تعالیٰ کی طرف نسبت کردی کی اس منظ کو فعل کی نسبت اُمری طرف نسبت کردی جاتی ہے کہاجا تا ہے بنی الائری اُلاقتھر بادشاہ نے محل بنایا ہی بنائے کا سی حیا اور اُست بنرعنا میں قابض بینی ملک الموت کی طرف نسبت کردی گئی کے بیاب کوئ تعاری نہیں ہے ، ( روح المعان و تعنہ بنائے)

بسا وی تعاور ارداح کو تعین کرتا ہے دیگر ملاکراس کا تعاون کرتے ہیں ملک الموت کے بڑل کرتے ہیں جو خو تعالیٰ روح کو کھینچکر بدن سے بالکل بام نکالدیتے ہیں چو نکر قبین روح ہیں ترکت میں کرتے ہیں چو نکر قبین روح ہیں ترکت میں کو تعین کے بوت ہے اس کے بیمن ایات میں حق تعالیٰ کی طوف بعض میں ملک الموت کی طرف بعض میں ملائکہ ورشل کی طرف بیت کردی گئ فلا تعارض (روح البیان بحوالہ جا شیر عبوالین مسامیل احت اور میں فروح تقالیٰ تبعن محت کردی گئی فلا تعارض کر روحی خودح تقالیٰ تبعن کرتے ہیں بعض کی ملک الموت اور معین کی دیگر ملا کہ قبین کرتے ہیں جنامخ سے میں جنامخ سے ہیں دوا برت ہیں ایا

بے کہ ان کی ارواح اُن کے اعزاز واکرام میں حق تعالیٰ خود ہی تبعن فراتے ہیں ملک لیموت کے حالہٰ ہیں قرائے ، عن ابی امامتر مع قال سمعت میں مفرت ابوا مار شرے روایت ہے فرایا کہ ہیں نے دریات ہے کہ اللہ دریسا و لیت ول اللہ ملی اللہ علیہ وسلولی تعول اللہ والم اِللہ اللہ ملک الموت کو ارواح کے تبعن کرنے پر مقرر اللہ وکل ملک الموت یقیض الادواح اِللہ اللہ اللہ ملک الموت کو ارواح کے تبعن کرنے پر مقرر

کیا ہے گر بانی میں غرق ہو کر متبدیر ہوجا بنوائے لوگوں کیا رواح حق تعالیٰ خود تبغی فرمانے ہیں ،

شهده ام البحر فاندسبسان يتولى تبعث ارواحه مر (رواد ابن ماحب،) روح العانى

#### مُونِ عاصى جبنم ميں داخل مُوگايانهين

#### پاری ، ۵ و ، ۳۰

(1P.P)

یرہ نظر کوئ کا سورہ آئیں ملاین ملاہ استان کی تومغرت نہیں ہوگی مشرک کے معلادہ مؤن عاصی کے گناہوں پرح تعالی مزابی دے سکتے ہیں معاف می کرسکے ہیں اوراً سے نمبر علایی ارشادہ کو حقی کے گناہوں پرح تعالی مزابی دے سکتے ہیں معاف می کرسکے ہیں اوراً سے نمبر علایی ارشادہ کو جہنم میں مرف ایمان سے مرف وائی کرنے والا اور تکذیب کرنے والا برکھنے کافری والا برکھنے کافری والا برکھنے کافری والا برکھنے کافری والا برکھنے کے مفید ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئون عاصی جہنم میں وفول ہیں اوراً سے مراد دونوں آیتوں میں تعارف ہے، کوئون آیت میں وخواجہ ہم سے مراد دخول ابدی ہے کہ بہنے کہائے جہنم میں مرف کافری دافل ہوگا ہوں کا فرادیں گے اندا کوئی تعارف ہیں ، ( مبالین ) کے بعد حبنم سے نکال کرجنت میں وافل فرادیں گے اندا کوئی تعارف نہیں ، ( مبالین )

## تنام عزبتر التكييب باسوا ورئومنين كمايج عن

پاره نمبر<u>ه وء ۱۱ و ۲۲</u> و م<u>۲۸</u>

#### وضومين بياوُل كاغشُلُ اجتُ يامنح؟

باري تنبر عل

امات المائی المائی المستحوا بر و سکم و ارجلک فرانی الکخبین ( بقرارة النصب)

باره علاروی علاسورهٔ مآفده عبالین مه های ( و امستحوا بر و سکم و ارتفیام این الکخبین ( بقرارهٔ مآفده عبالین مه ها این الکخبین ( لقرارهٔ الحبیر) باره علا رکوی علاسورهٔ مآفده عبالین مه ها المائی می المائی المی المی المی متعدد قراری متعدد قراری متعدد قراری متعدد قراری متعدد آنات کے درجہ بین بوتی بین بسب جس طرح المی آیت و دسری آیت کے نظام معامن نظراتی ہے اس طرح اسااوتات قران کا دو نماف قراری می نظام تعارف معلوم بوتا ہے آیت نموره میں نفظ ارجلک و بین بعد میں موالی میں بعد المی المی المی میں میں موالی میں میں موالی میں میں موالی میں موالی میں میں موالی موالی میں موالی میں موالی میں موالی موالی میں موالی موال

(1mm)

دُ وقرارتين بي ، ثافع ابن عامر كسائي اليعقوب اورحفص كي قرارت بين أرْحُلِكُمْ بنصبِ اللهم ہے اور ابن کثیر ، ابوعمر ، عاصم ، حمزہ اور ابو بحر کی قرآت میں اُرمجباکم مجراللام ہے ، میلی مورث میں ارضکا کم عطف وُحُومُکُم پر ہے اورمطلب یہ ہے کہ واغسلوا ارصاکم ای الکعبین کہ پاوُں كو مخنون مميت دصور اس معلوم بولسي كه ومورمي يا وُل كاحكم عسل ب اورخروالي قراءت مي ارجبكم كاعطف رؤسكم يرموكالعنى واستحوا برؤسكم وإمسحوا بأرحبكم اين مرول اوراین یا و س کا مسے کرواس قرارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ومنور میں باوں پرسسے کی جائے گا یس دوانوں قرارتوں میں بطا ہرتعارض مور باسے، در فع لعارض اس تعارض کے تین حواب ہیں ، و ترات تانیه جرحوار برمحمول ہے بعنی برؤسکم کے مجاور اور تقل ہونے کی وجہ سے اَرْجُلِكُ مُركُونِ ورروه وياكياب ورن ورحقيقت يمنصوب ہے وُروسيكوك تناسب کی رعایت کرتے ہوئے نصب طاہر نہیں کیا گیا اورجب درحقیقت یہ مضوب ہی ہے تو کو ٹی تعاض نہیں رہا دونوں قرارتوں سے غسل جلین سی کا بتوت ہورہا ہے مگریہ توجیہ بغیّہہے اس منے کرجرجوار فرورت شعری میوجر سے احتیار کمیاجاتا ہے اور قراک کریم مزورت شعری سے مُنزّہ ہے نیز حرّجوارصفت میں ستعل ہے ذکہ عطف میں اور ارجبلک ومعطوف ہے ترکیصفت، (جل ،صاوی ۱ روح المعانی) اختلاف احوال يرمحمول م انصب والى قرائت حالت غرضف يرمحمول م اورحَروالى قرائت حالت خف پر محمول ہے بعنی اُگراکزی موزے بینے ہوئے ہوتو یا زُں پر تعنیٰ خفین پر مسيح كرد درنها وك كاعسل واجب بد ولاتعارض عندا فتلاف الاحوال (روح المعاني وفيره)

ت رسط ورربه بود و من و بب سبط روسا رن حدو معان و المودن المودن (رون المعالى و المعالى و المعالى و المعالى و المعالى و المعالى المعالى

(170)

# ابل كتاب راعا كانصدر الواجب بالدكر ميكا في اصبار ب

آیات این خارد مانده طالین صندی (۲ فاخک فرین عالی این مانده طالین صندی از این میانده م

د فع تعارف اس تعارف كتين جواب بي ،

آیت اولی افیری دونون آیتوں سے شہوخ ہے ابتدا ہیں رسول الشرصلی الشرطلیہ ہے کہ افتدار دیا گیا تھاکہ فیصلہ کریں اجد میں پیچم نسسوخ فرما کر فیصلہ کریا واجب کر دیا گیا تھاکہ فیصلہ کریا واجب کر دیا گیا حضرت ابن عباس اور اکٹر اسلف (عرب عبدالعزیز ، عطار ، مجا ہدا ورسدی وغیز ہے) سے یہی مودی ہے اہم ابوح بفرنح اس اور قاضی مینیا دی نے اہم ابوح فیفرنح اس اور قاضی مینیا دی نے اہم ابوح فیفرنی اواجب ہے ، افران کی وفود وان کے دیما ماسکانی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے ، افران کوخو دان کے دیما م کے حوالہ کر دینا جائز بہیں یہی اہم شافی کا قوال مے ہے ، ولا تعارف بعد الله میں وحاست یہ اور اب میں وحاست یہ کرنا اور ان کے دیمان القرآن ، دوت المعانی ، جالین وحاست یہ )
ولا تعارف بعد السنے ( بیمان القرآن ، دوت المعانی ، جالین وحاست یہ )
آیت اولی شدوخ نہیں مکر محکم ہے اور اب بی پیکم ہے کہ اہل ترب واہل ذشر کا فیصلہ

كرنے اور بذكرنے كا حاكم كوا ختيارہ ا مام خنى ، امام شعى ابن شماب زمرى ، فغاده ،سعيد بن جبركايبي مذرب ا، ماحدمن حنبل بھی اس کے قائل ہیں ابن جوزی نے اک کومیح کما ہے ، مماح تعنم منظہری نے حفرت عطار کا زمب مجی بہی نقل کیا ہے ، رہی اخیر کی دولوں ایسیں تووہ اس کے معارض نہیں ہالی س یے کہ فاصم بینیم بااز لاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وَانِ اخترتُ الحکم فاضم بینیم بااز ل الشرک آپ بر فيصد كرنا واحب تونهي بي سي كنا أكر فيصله كرنا جابي تواسلامي قانون كے مطابق فيصله كري ان كى خواستات کی سروی زکریں حفرت شاہ ولی الله محدیث دبلوی نے الفوز الجمیر میں اسی کواختیار کیا ہے اور م ايسابى ب جيداكه بيلي أيت مين أكر ارشاد ب وإنْ حَكُمْتُ فَاحْكُو بَيْنِهُ وَإِللِّهِ فِل الدَّالُّا چە أپ كواء اض كرنے كا هى اختيار ہے لكين ) اگراً ب فيصله كرناچا ہيں توانصاف كے ساتھ فيصا كري بس اخیری ایتون میں بھی فیصلہ کو واجہ نہیں کیا گیا بلکہ قانون اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنے کا محمّ دیا گیاہے لہذاکوئ تعارض میں ہے ، (تفسیر طہری وحاشیہ جلالین والفوز الكبير) اخلان انتخاص رجمول ہے بینی آیتِ اولیٰ غیرذمیوں کے بارمیں ہے کہ ان کے فیصلہ کرنے مذکرنے کا اختیار ہے اوراخیر کی دونوں اُتین زمیوت متعلق ہی کہ انکا فیصلہ کرنا واجیتے اہلی ذ**تر پر بُیوع** موارمیث ا درتمام عقد دمي اسلاى احكام جارى موت بى علاده خمر وخنر ىركى بين كه كه واينس اينى تربعت كيمطابق فيصلا كرسكة

#### المربالم ف في عالم واجت يا حرف في اصلاح كرنسا كافي ہے؟

بالانمبرك وعه

تم کوکوئی نقصان بنیں سینے کا اس ایت سے علوم ہوتا ہے کہ مؤمن پرا بی اِصلاح واجب ہے دورو ك إصدارًا ورامر بالمعردف اورمني عن المنكر واجب مني، أوى الرفود راه رامت برموتوكم ابول کی کرائی اور کہنے گاروں کی بے را ہ روی سے اس کو کوئی صر رہیں سینے گا اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اس عذاب سے ڈروحوفاص کرظا لموں اور کمنیگا روں ہی کوئیں پینے گا بلکان نیک ہوگوں كويمي وه عذاب گھيرديگاجوگنهگا رول كوگنا ه سينهيں روسمتے ان كووعظ وتضيحت اورام بالمغر ونبئ المنكرنبي كرت اس معلوم بوتائے كرائي اصلاح كينيا كافى نبير ہے بلكرامر بالمعروت ونبی عن المنکر بھی واجب ہے دوسروں کی اصلاح کرنا ان برروک لوک کرنا حزوری ہے ورنہ جوعذا ب كنهكار دن برنا زل بوكا اس كي زديس وه نيك لوك سي آجائيس كي جوا مرا لمعروف ونى عن المكرنهي كرتے ميں ميں دونوں آتيوں مي نظام تعاض على سو ماہے ، و فع لغايض استعارض كين جوابي،

أيتِ اونامِي إِذَا اصْنَكَ يَتُحُرِّينِ ابتداء سے مراد امربالمعروف وبني عن المنكر ہے حفرت حذیفہ اور معبد بن المسبب سے احتدادی تفسیر یہی مفول ہے استداری کمیل ہی اس وقت موتی سے جب آدی امر بالمعروف ونہی ن النکر کا وطیفہ اداکر وسے اس تعنسیر بر آبرت ا ولئست امريا لمعروف وبني عن المشكر كرك كي اجازت برولالت بني بهوتي كيونكم مطلب يت كالسوفيت يهمو كاكرجب تم توك اين اصلاح كربوا ور دومردن كو امر بالمعردف ونبئ ف المنكر كرت رموتوكسى كالرابى اوركنهارى ستمكوكونى خرمنبي بهنج ها معاوم بواكدابى اصلاح كے ساتھ ساتھ امر بالمعروف وہنی شن المنكرا ور دوسروں كى اصلاح بھى واجب ہے ميں ايت دوسرى أيت كے معارض بني سے اس كى نائيد حفرت ابو كرصد يق رم كے خطبہ سے بوتى سے عن قلیس بن ابی حادم قال صعد | حفرت تیس بن ابی حادم سے روابت ہے کہ

أبوبكورة منبودسول الله صلى الله عليه المختصل المراعلية المراح مدلق وزية المراح المراعلي المراع وسلم كي منبر مرج وطر ه كر خطليه ديا النتر كي حدوثنا

وسلع فحسدا لله واثني عليه تفرقال

بیان کی میرادت دفرایا اے لوگویم کا ب الله کی یہ اُمیت دیا یہا الله نامواعلی مِنْلف کم الله الله یک یہ اُمیت دیا یہا الله نامواعلی مِنْلف کم الله یہ اُمیت ہوا وراس کو ترک امر بالمعروف دلہ ہم من المنکر کی دخصت واجا زت پر محمول کرتے ہو فدا کی تسم السرے اپنی کتا ہیں اس سے ذبارہ مخت اُمیت اُرائی میں فرمائی الله کی تم مرور مرد بالمعروف وئن عن المنکر کرتے دم و درن

ايهاآناس انكولتتلون ايد من ايمان كاب كتاب الله سبحان ولعدونها وفصة كاب واظله ما انزل الله لتعالى في كتابد الله ما انزل الله لتعالى في كتابد الله كتابد الله من المنه لا يهما الذين المنواعليكوا فعنكم الله والله لتامرن بالمعروف ولتنهو فواكل عن المنه للما كرا وليعمن كم الله تعالى منه المنه المنه

ا مک اور روایت میں ہے،

میں بن ابی ماذم سے روایت ہے حفرت ابوع مدری نے ارشاد فرطیا اے توگوتم اس آیت کوچرہے ہوا وراس کواس کے میرے میں رہنیں رکھتے اوراس کا مطلب نہیں جانے حالا کو میں نے رسول الٹر ملی الٹر علیہ و لم سے منا آ ب فرلت تے کولوگ جب می طالم گنہ گا رکو دکھیں اوراسی اس و قدت حرفت ذکریں تواند لشیہ ہے کوالٹر ایزاعذا ب

عنقس بن ابی حادم عن ابی بکرالقد انه قال یا بیما انساس انکونقر وُن مده الآیة ولاتف عونها موضعه اولا تد رون ما هی وانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتول ان ایناس افا و افاله که علیه وسلم یعتول ان ایناس افا و افاله که ان یعمه عدا الله بعقاب منه اوشک ان یعمه عدا الله بعقاب منه اوشک ان یعمه مدا الله بعقاب منه ابو بکرین محدسه روایت سه یه ابو بکران محدسه روایت سه یه ابو بکراله دین اناس نیکان خطب ابو بکراله دین اناس نیکان خطب ابو بکراله دین اناس نیکان

فىخطبتى قال دسول اللهملئ لللهعلير

ويسلمريا يهاالناس لاتبتكلوا على لهذنة

حفرتِ مديق اكرمنے خطبه دیا آپ کے خطبی به تصاکه رسول السر ملی السر علیه دیم نے ارشاد فرایا اے لوگو اس آیت بر بھردسہ کرکے نہ بیٹھ مبا نا

متبيله من إمك أدمي الرئت مروخبيث بواور نوك اس كونه روكين توالشرنقاني اينا عذاب سب برعام كرديتين،

الأبية أيآ ايعا الذيب امنواعليكوانفكم ار لِلدَّاعِرُكِكُون في الحي فلايسنع بن فيعده حالله لعالئ يعقاب

اس تفیل سے یہ بات واضح بورسلمنے آگئ کہ وونوں آیتوں میں کوئی تفارض نہیں وونوں سے امربا لمهروف اورمني عن المنكر كما وجوب اوراس كے ترك برعذاب وحرر كا لاحق برنا كما بت بور بان آيت اوني سے اگرچه امربالمعروف دنبي عن المنكر كاعدم دجوب اور ترك كى اجازت وخصت معلى ببوتى ہے مگريه اس زمانه ميں ہے جبکفسق ونجور كا اننا غلبہ بوجائے كه كوئي شحف وعظ فوجية قبول كرنے كيلئے تيارىز بو آ دى ا مربالعروف دىنى عن المنكر كرتا ہے مگرغلبہ فسق كى وج سے كوئى بارنبس أناا وكسى يركونى الزنيس موتا اليصه مالات مي أوى فقط ابى اصلاح كراسه اورراه راست برفائم رہے امر بالمعروف وبني عن المنكر تھوٹ وے اس كوكوئى علاب وحزر لائن نہيں ہوگا ، حفرت عبداللہ بنسعود فے اس آیت کا بھی مطلب بیان کیا سے ،

حفرت صمروی ہے کرحفرت مبراللہ من فود ے اکیت خف نے اس آیت کے متعلق سوال کیا توفر با ا او گوی چم اس آیت کے زمانہ (نزول) مِي مَنِي جِهُكِن عَنقريب السِياز ما فريح كاكه تم توگ امربالعروف (ونبی من المنکر) کرونگے نواس كح جواب مي تمهارك سائق اليسا وليامعا ملركيا جائے مکا ( بین لوگ تمہا رسامر برتمیزی سے بیش آئیں گے) یا یوں فرمایاک تمہاری بات کوئی تبول نبيل كرا كا اسرنت تم اوكو براين اصلاح واحب تم ماه راست برد ب وتمكوكوي مزرلات ببيري

عن الحسن إن ابر مسعوده سالم رجل عن ذلا الأمية فقال ايما الناس اندليس يغيمانها ومكندقد اوشكان ياتى زمان تامرون بالمع وفي يُعنع مكحركىذا وكذا اوقال فلايقيل منكو نحينت فيعليكم الفسكولا يضكهمن صل اذا حدديم ( اخرج مبدارزاق والوكي والطبران وغيرم) روح المعانى صب

حفرت عبدالله بن عرب سے لوگوں نے کہا کہ اگراس زمان میں آپ بیٹے رس اورا مربا لمعروف ونہی تن المنكر نه كري توكيا ورج بيد التُرف تورخصت دى بيد عَليْكُمُ انْفُسكُولَا يَضُرُكُومَ تَنْ صُلَّ الْخ ترحفرت ابن عربف نے فرمایا،

یرا بت میرے اورمیرے اصحاب کیلئے نہیں ہے اس ملے کہ رسول الشملی الشرعلیہ وہم نے فرمایا خبرداراس وقت جوحا هزمين وه غائبين كو بهنيادي مم لوگ ما فرئتے اورتم لوگ غائب تفح مکین برآیت ان توگوں کے لئے ہے جوہارے

ليست لى ولاصعابى لان ريسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاقليبلغ الستاحدالغائب فكنا لمخن المتهود وانتم النُيتُ ولكن هذه الأبة لاقوام يحيسكون من بعدناان تالوا لم يقبل منه مداخر اخرجه ابن جرير) روح المعاني المين المين آلين كروس وقت طالات الييم بو

سكى اگرانگ (كوئ باتكى كوسجعانے كى)كہيں كے قوان كى بات قبول نہى جائے كى ، بس امربا لمعروف اورنبي عن المنكركا ديوب وعدم وحوب اورتنرك برحنرر وعذاب كا لاحق ہونا اور نہونا دو محتلف زمانوں میں ہے ولاتعارض بعداضلاف الزمان ،

و تنیسرا جواب بیر ہے کہ ترک کی اجازت اس صورت میں ہے جبکہ امربا لمعروف ونہی عنالمنکر کرنے کی وجہسے متنہ وفسا د کا اندلیثیہ ہوائیسی حالت میں آ دمی خود نبیک عمل کر تارہے دوراد يرروك لوك ذكرا فتنه وفساؤكه بأكرف سيبترامر بالمعروف ونبى عن المنكر كاترك ب ا ورجب بياندلينه مز مو توامر بالمعروف ونبي عن المنكر واجب بي لين وحوب وعدم وحوب دو محلف حالتون سي ولاتعارض بعداختدا ف الاحوال ( روح المعاني)

آبات (١) يَا يَعَاالُّهُ بِينَ امْنُوا شَعَادُةٌ بِينِكُمُ إِذَ احْضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُ

(141)

الوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَكَاعَدُ لِ مِنْكُمُ الْحَاصُونِ مِنْ عَنْدِكُمُ بِارِهِ مَكَ رَكُوعَ مِنَ سُورَهُ مَا تُلِهِ الوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَكَاعَدُ لِ مِنْكُمُ الْحَاصُونَ عِنْ عَنْدِكُمُ بِارِهِ مَكَ رَكُوعَ مِنَ اسورَهُ الطلاق مِلالِينَ صَ<u>الِ</u> ﴾ ﴿ وَاشْهِدُوا ذَوْقُ عِنْ لِ مِنْنَكُمْ بِارِهِ مَنْ ارْوَعَ مِنَ اسورَهُ الطلاق

طالين صيوبي ،

بها آیت دومری آیت سے خسوخ بے ابتدار میں جبکہ مسلمانوں کی قلت بھی خصوصًا سفر کی حالت میں فیرسلموں کوگواہ بنانے کی اجازت ویدی گئی تھی بھراس کو خسوخ کرویا گیا اور گواہوں کا صلان ہونا حزوری قرار ویدیا گیا ؟ تفسیر ابواسعود ، الفؤ زاکمیر )

بہی ایت بیں مِنگُور اور مِنْ عَنْدِکُو سے مرادمِنْ اَفَادِمِکُور اورمِنْ عَنْدِا قَارِمِکُور اورمِنْ عَنْدِا قَارِمِکُور اورا الم رَبِری سے بہتی نسیر منقول ہے حفرت شاہ ماحث نے بھی الفوز ابجہری ایک توجہ بی ذکر قرائی ہے ، مطلب یہ ہے کہ گواہوں کامسلان ہوتا تو صروری ہے البتہ ابنے اقارب اور رشت نہ دارول میں سے ہونا افروری بیاں ، ابنے اقارب نہیں تو فی آزارب کو گواہ بنالیا جائے لیس یہ آیت ایت تا نیہ کے معارض ہوئی دروح المعانی والفورا کہریں )

## 

پارکا نمبرے ویال ویالا

ا بات استرا المعند ما الله الله الله الله المؤلفة ما الحرق باد وعند ركون الما سورة الانفساع المان مكال المن مكال المؤلفة المؤلفة مؤلفة مؤلفة مؤلفة وضل عنده مراكا المؤلفة الم

#### تعلی رفت برگری طابی من کیا گیا ہے با اجازت دیجی ہے؟ باری منرے و موا و معمد و مواد و معمد و معمد و معمد

صرف مومنین کے ہیں کفا رکے نہیں ، (جل)

آبات العلمين ما المستكمّع عليه الجوارات هو الأوكوى العلمين باره عث ركوع على العلمين باره عث المركوع على سورة الانعام طلاين صنك (٢) قل مَا استكمّه عكيه مِنْ الجهر الآمن شكرع على سورة الانعام طلاين صنك والمراع على سورة العنوقان جلايين منه (٣) شكرة أن يَتَعُونَ إلى رَبِهِ سَبِيلَا باره على ركوع على سورة العنوقان جلايين منه (٣) قل مَا اسباء قل مَا سَانَ مُنكمة مِنْ الجهرة وكما الأعلى الله باره على المرة المراك المر

(rr)

ركوع ١١٠ سورة من مبالين مص الله الله الم تستكهم الجرّا فه مرين مُعرَم منا باره عن ركوع ع صورة العلور جالين مهم ﴿ ﴿ كَا مُكُ لَا أَسْتَلَكُوعَ لَيُهِ أَجُوا ﴿ إِلَّا مُلْكَ أَسْتَلَكُوعَ لَيُهِ أَجُوا ﴿ إِلَّا مُلْكَ الْمُسْتَلَكُ وَعَلَيْهِ أَجُوا ﴿ إِلَّا مُلْكَ الْمُسْتَلَكُ وَعَلَيْهِ أَجُوا ﴿ إِلَّا مُلْكَ الْمُسْتَلَكُ وَعَلَيْهِ أَجُوا ﴿ إِلَّا مِلْكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الدَّا لَمُورَّةُ وَيَ الْعَرْبِي يَارِهِ عِمْ ركورًا عَهِ صورهُ الشُّورلي فِلالين صلابِ تشخير سيج لتعارض إلى بين جاراً بيون مين حق تعاني نے رسول الشّصلي الشّر عليه وسلم كو حک<sub>ی دیا</sub>کہ اُپ ہوگو ں بیں اعلان کر دیکئے کہ بی تبلیغ رسالت اور دعوت ایمان پرتم سے کم تشمری اجرت ا ورمعا ومنه کا موال بنین کرتا اس کا اُجُرا ورمعاومنه تو مجیحت تعالیٰ عطا فر مائیں کے اوراً يت منبرع ين ارشاد ہے كم كيا أب ان سے اُجرت كاسوال كرتے ہيں جس سے كران اوكوا پر " ا وان کا بوجه پڑرہا ہے یہ استعبام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کسی سم کی اجرت كاسوال نبين كرنے بين ، ان يانجوں أيات بن تبليغ رسالت پر برقسم كے اجرت كے مطابع کی نفی کی گئی ہے کیونکہ اکھوا نکرہ تحت النفی داخل ہے جومفید عموم ہوتلہے کینی کسی بھی سسہ کی آجرت کا مطالبه نہیں سہے اوراکیت نمبرعلامی ہے کہ آپ کہد دیجئے ہیں تم سے کسی اُجرت کا سوالنبي كرتام كرمورة في القرفي كاسوال كرما بول كدميري قرابت داري كالجهو لحاظ ركود اس میں الآا مُودَة فی الفَدی کا انجراسے استشار کیا گیاہے اور استشاری اصل اِتصال ہے جس ينستنني مستشى منهي داخل مواسا وراس كى جنس سے بوتا سے اس سے يالا زم أ ما ب کر مُؤدَّة فی العربی اُجرت اورمُحاوصَہ میں داخل ہے اوراس کی حبٰس سے ہے اُ بیت کا مطلب یہ ہواکھی تم سے کسی اُجرت کامطالبہ ہیں کرتا سوائے اس اُجرت کے کتم میری قرابت داری کا لحاظ رکھو بیں اِس اُیٹ میں تملیغ رسالت پرا مکتے ہم کی اُجرت بعنی مُوَدَّثُ فی القربی کے مطالبہ اور سوال کا ا تبات ہے لہذا یہ ویت بہلی یا بخ ویت الطام معاص بوئی جن میں برتسم کی اجرت کے سوال کی بالكليه فني كي كئي ہے كون استشار نہيں كيا گيا ہے ، و فع لعارض استعارض كين جواب بي، الأَ المُودَّةَ قَ فِي الْقُونِي استثنامِ نقطع بي صبر من ستثني اللَّهُ وفي النَّقُونِي استثنارُ اللّ

اوراس کی جنس سے بہیں ہوتا اور الآ الکن کے معنی میں ہوتاہے اس معودت میں مُوّدہ فی القربی اُنرا ورمعاوصنہ میں داخل ہی نہیں ہے قُلُ لا اسٹنگم علیہ الرّا بر کلام تام ہوجیکا ہے کہ میں تہ سکے میں تہ سکے قسم کی اجرنت اور معاومنہ کا سوال نہیں کرتا آگے القالموّدہ فی القربی سے ستقل دومرا کلام ہے حبوکل مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری نبوت ورمالت کو تسیم نہیں کرتے تو نرمہی الیک المسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے جس کا تم انکاز نہیں کرسکتے کہ تمہار سے اکثر قبائل میں میری برشتہ داری ا ور قرابت میں بی قرابت کے حقوق معدر حمی دغیرہ کا تو کم از کم خیال رکھو میرے ساتھ ایزار رسانی کی معاوت معاملہ ذکر و بات کا ماننا نہ ماننا نہ ماننا تو خیر تمہارے اختیار میں ہے گریہ قرابت داری تو کم اذکم عداوت و تو تمنی سے گریہ قرابت داری تو کم اذکم عداوت و تو تمنی سے اللہ بی ایم ایم ایک ایک ایم معاوف ایم معاملہ نا ہے آئے توں کے معارف نہیں ہے بہرا یہ ایس کی سے معاملہ نا ہے آئے توں کے معارف نہیں ہے در معاوی ، معارف العقب ، میر حال خلا صدیم بھوا کہ موّدہ فی القربی ایم کے آئے دل کے معارف نہیں ہے در معاوی ، معارف العقب ، میں عقدود ہے لہذا یہ ایست بہی یا بی آئے آئے دل کے معارف نہیں ہے در معاوی ، معارف العقب آئی وغیرہ )

استنار متعل مه الدمورة في القربي المري داخل هم مورة في القربي كو مجازا الري داخل هم مركزة في القربي كو مجازا الري داخل ما نا گياسه ورز درهقيقت يراجرومعا وهنهي هم ملك قرابت داري كيوج سه محبت ركهنا تواخل قي اوران في فريفنه م يستبلغ وتعليم كرون يا مركون مورة في القربي كا فريفنه مرحال مي تم يرعائد موتاه تا كرووة في القسر في كومعال مي تم يرعائد موتاه تا كيوالمدن بمايت القسر في كومعال مي تم يرعائد موتاه ترفيف كو القسر في كومعال موجود تا ورم الحاكم مشار سه يعن بنام مراس كوم و مرت اور موتاب المرت اورم الحاكم مشار سه يعن بنام مراس كوم و مرت اورم الحاكم مشار سه يعن بنام مراس كوم و كداور بخة كرنا به عربي المراس كوم و مرت المرافي كوم و كداور بخة كرنا به عربي المربي المربي و موجود به موتا و مرافي من المراس كوم و كرا المربي المربي و بهاوري موتا و مرافي كران المربي الم

لاعُینَ نیه وغی اُنَّ سُیوفهم به ن فُلولٌ من قداع الکتاب که ان نگون می مین فراع الکتاب که ان سُرو که ان لوگول میں کو فی عیب اور برائی نہیں ہے سوائے اس عیب کے کر دشمنوں کے لٹ کرو میں جدید میں دیمیاد می

ریں میں ملواریں زیادہ میلانے کی وج ہے ان کی تلوار وں میں دندانے پڑاگئے ہیں تلواروں کی دھا خراب بو می بی اورفا برب کرکترت حرب و صرب کی وجه سے ملواروں کی دھا رہی خراب بوجانا درحقیقت بها درول کیلئے کوئی عید منیس بلک منزاور کمال کی بات سے گراس کو بطا ابرعیب كروبالياب اس سے مدح وتقسريف ميں تاكيد بدا ہوكئ سے، بهاری اردوزبان کے محاور و میں جی اس کا استعمال یا یاجا تاہے جیسے کسی شر رطالب علم کو استا ذنے بار باراس کی سنسرارت پر توکا اس کو وعظ و نفیحت کی ، سمجھایا مگروہ بجائے مانے کے متنفر ہوکر مدیسہ سے بھاگ گیا ،استاذما صب سے معلوم کیا گیا کرا فرای نے اس کو كياكبديا تعاجس مے وہ فرار موكميا تواستا ذصاحب نے حواب كرميں نے اس الطبكے كى شان میں اورکوئی غلطی وگستاخی نہیں کی سوائے اس غلطی کے کہ میں نے اس کی شرارتوں براس کو تنبیہ كردى عى اس كوسجعًا دياتها أبتم اس كوغلطي دُكستاخي سمجهويا تحبث ومهددى ا على برہے كه طالب علم كواس كى شرارتوں اور غلط حركتوں برروك توك كرنا اس كوسمجھانا يە کوئی غلطی اور الم منبیں ہے بلک عین محبت و شفقت ہے سگراس کو مجاز اعلی سے تعبیر کردیا گیا اردوشغر کا ایک مصر برویے سے

مجهمیں ایک عیب برا سے کہ وفادار موسی

اس میں مشاعرت وفا داری کوعیب سے تعبیر کیا ہے ورم درحقیقت وفا داری عیب ہیں ملکر خوبی کی بات ہے،

خلاصہ برمواکہ اس صورت میں مُودَّۃ فی القربی حقیقت اُجُرِت ومُعاوضہ نہیں ہے ہیں اس ایت میں مطلق اجری نفی ہے اہما یہ ایت بہلی یا بیخ آیات کے معارض نہیں ہے در تفسیر خازن ، مهاوی ، معارف القرآن ویزہ )

حفرتِ منحاک اور شین بن نفل فرماتے ہیں کے یہ اُیت منسوخ ہے دراصل یہ اُیت منسوخ ہے دراصل یہ اُیت مکم میں نازل ہو کی تقی جب کرمشر کین مکر رسول الشیملی الله علیہ وسلم کو ایذا رہینجا تے ہے۔ مکم میں نازل ہو کی تقی جب کرمشر کین مکر رسول الشیملی الله علیہ وسلم کو ایذا رہینجا تے ہے۔ اور ایکا ایکا ایکا ا

آس آیت نے إلا المودة فی القرنی وائی آیت کونسوخ کردیا ولاتعارض بعدالنسخ مگریہ توجیہ عیرلب ندیدہ ہے اس لئے کہ اس سے تویہ لازم آتا ہے کہ حضور میلی الشرعلیہ وسلم اوران کے اقارب کے ساتھ محبت والفت کا معاملہ کرنا اورا نیزا ررسانی سے بازا نے کما حکم انتزاریس تھا بعد میں منسوخ ہوگیا حالا تکہ یعلط ہے اس لئے کہ رسول الشرصلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی مسے اورائب کے اہل برت سے محبت رکھنا تو فسرائفن دین میں سے ہے ایمان کا جزر لازم ہے اس لئے نسسنے کی توجیہ کرنا درسن نہیں ہے (تفسیرخازن)





ياره نمبرعط وعم و من

آمات الأبضارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْأَبْضَارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَاللَّطِيفُ الْخُبَيْرُ

ياره عه ركوع عده سوده الانغيام جلالين صليك ۞ ﴿ وَجُوْلًا يَتُومُ مِنْ نَأْضِرُ لَا إِسْكُ رَبِهَا نَافِئُونًا يَارِهِ مِنْ ركوعَ يِحَا سورةُ القيلة طِلين صلك اللهُ إِنْهُ مُعْنُ ثُيَّةٍ مِ يَوْمَئِذِ لَمَتُ جُودُونَ ياره نا ركوع عد سوره التطفيف طبالين مسكم ننز ك تعارض أيت اولى مي ارشاد الله ك نظامي الله كالدراك بي كرتي بن اس معلوم ہوتا ہے کہ التدکی رومیت نہیں ہوگی اور ورمسری ونعیسری آبیت سے حلوم ہوتا ہے کہ روست بوگی خابخ دوسری آیت میں ارشادہے کربہت سے بارونق جیرے قیامت کے دن اپنے رب کو دکھیں گے اس معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کو قیامت کے روزالٹر کا دیدار تفییب ہوگا اورتعیری آبت میں ارشا و سے کہ قیامت کے وال کفارائے رب کے ویدارے محروم رس گے، اس سے معلوم ہوتاہے کہ مومنین دبرارسے محروم نہیں ہوں گے ان کوحی تعالیٰ کا دبرار نفید۔ ہوگا ، الم شافعی رو فرماتے ہی کہ دبدارسے محروبی کفری وجہسے ہوگی اس ہے تا بت ہو اسے كه ايمان كى وجهس وبدار نفيب ببوكا ا مام مالك فرمات بي كه الرقيا مت كے روز مُومنين کوروبیت نفسیب نهری تو کفا رکو محرومی کبیساتھ عارنہ دلائی جاتی کفارکو دیدارسے محروی کی عاردلانااس بات كى دسل الم كمومنين كو دبدار تضييب بهوكا كما فى تفسير الخازن، بهرجال ان أبات مي بظا برتوارض بحركم بيلي أيت سے روميت باري نعاني كي نفي بوق سے اوراخير کی دونوں آئیوں سے اتبات موثلہے ،

ورفع تعارض اس تعارض كر حيد جواب بي

ا النها المراكب المراكب المراكب المخرت من المراكب المنها المراكب المر

کو فی تعارض نہیں رہا (تعنیرخارن)

ادراک اور رویت میں فنی اوراک کی ہے اورا خبر کی دو ایتوں میں اثبات نظر ورویت کا ہے اوراک اور رویت میں فرق ہے اوراک کہتے ہیں کسی شے کو اس طور پر دکھیا کہ اس کی حدود وجوان کا اصاطر ہوجائے اور حلوی ہوجائے کہ طول اِ تناہے عرض وعن کی مقداراتی ہے اور مشاہدہ یہ یہ اس تی سکل وصورت ہے اور دویت کہتے ہیں کسی شے کا بغیرا حاط کے معاید اور مشاہدہ کرینے کو، حق تعالیٰ چو تکہ صدود وجوان، صورت وسکل اورجہات وغیرہ سے منزہ و مقدی ہے اس کے حق تعالیٰ کا اوراک تہیں ہوگا البتہ رویت ہوجائے گی کیو کر رویت بغیرا حاط احدود وجوانب کے ہوجات این جریرے حفرت! بن وجوانب کے ہوجات ہے ہوجات کی کیو کر رویت بغیرا حاط احدود وجوانب کے ہوجات ہے جہوڑ مفسری نے ای توجہ کو اختیا رکیا ہے ، ابن جریر نے حفرت! بن وجوانب کے ہوجات ہے ہیں نقل کی ہے ، خال لا تن دکہ الابصار لا یحیط بھی احب اب میں نقل کی ہے ، خال لا تن دکہ الابصار لا یحیط بھی احب اب کوئی تحارض نہیں ہورہ کوئی نئی ہے اس کی نئی نہیں اورجن کی نئی ہے اس کا اثبات نہیں ہوا

قیامت کے دن الٹرکا دیلارالٹر کی اجازت پرموقوف ہوگاجب کک حق تعالیٰ ادراک کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک نگا ہیں ادراک نہیں کریں گی اورجب اجازت ل جائے گی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک نگا ہیں ادراک نہیں کریں گی اورجب اجازت ل جائے گی توا دراک ہوگا بس بہای آیت ہیں نفی اوراک قبل الا دن پرمحمول ہے اوراخیر کی آیتوں ہیں اثبات ادراک بعدالا ذن پرمحمول ہے ، فلا تعارض (روح المعانی)

کونی کی گئے ہے کہ ایکھیں اس کا ادراک نہیں کریں گئی ہوسکتا ہے حق تعالیٰ تیا مت کے دن کا کوئی ہوسکتا ہے حق تعالیٰ تیا مت کے دن کوئی کی گئی ہے کہ ایکھیں اس کا ادراک نہیں کریں گئی ہوسکتا ہے حق تعالیٰ تیا مت کے دن حوابِ خمسہ کے علا وہ کوئی حاسہ سا دسہ میدا فر ادبی جس سے النڈ کا دیدار کمیا جائے ہیں نفی ردیت بحاستہ فی البھر کا ہے ہذا کوئی تعالیٰ مونی ہیں ہے اورا تمات رویت بحاستہ فی البھر کا ہے ہذا کوئی تعالیٰ مونی ہیں ہے اورا تمان کی دویت بحاستہ فی البھر کا ہے ہذا کوئی تعالیٰ مونی ہیں ہے اورا تمان کی سے اوران المعانی کے دویت بحاستہ فی البھر کی سے اوران المعانی کے دویت بحاستہ فی البھر کی ہے دویت بحاستہ فی البھر کی سے دویت بحاستہ فی البھر کی ہے دویت بحاستہ فی البھر کی ہوئی کے دویت بحاستہ فی البھر کی ہوئی کوئی کوئی کوئی تعالیٰ کوئی کوئی کا دویت بحاستہ فی البھر کی کے دویت بحاستہ فی کوئی کی کا دویت بحاستہ فی کی کہ کی کہ کے دویت بحاستہ فی کے دویت بحاستہ فی کوئی کی کہ کوئی کی کہ کے دویت بحاستہ فی کوئی کے دویت بحاستہ فی کوئی کی کوئی کی کہ کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ فی کوئی کے دویت بحاستہ فی کوئی کوئی کی کھر کی کے دویت بحاستہ فی کی کا دیدا کی کوئی کے دویت بحاستہ فی کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ فی کوئی کی کھر کی کوئی کے دویت بحاستہ کی کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ کی کے دویت بحاستہ کی کوئی کے دویت بحاستہ کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ کی کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ کی کوئی کے دویت بحاستہ کی کوئی کی کوئی کے دویت کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دویت بحاستہ کی کوئی کے دویت کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دویت کی کوئی کے دویت کی کوئی کے دویت کی کوئی کی

اخلانب اشخاص پر خمول ہے آیت اولی کفارسے تعلق ہے کہ کفار کی نگاہوں کواللر

المتخراق وعموم ہوتا ہے ہیں لا تدرکالابھار کا مطلب لا تدرکہ جمیع الابھار ہوگا کہ تمام ہنگیں الشخراق وعموم ہوتا ہے ہیں لا تدرکالابھار کا مطلب لا تدرکہ جمیع الابھار ہوگا کہ تمام ہنگیں الشرکا اورائن بی اور مجموع کاسلب بھی کیلئے بھوت پر دلانت کرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے آت زید المافر برکل افغاس م زید کوسب لوگوں نے نہیں ما داس کا مطلب برسکتا ہو کہ بھی نے مارا ہے میں ای طرح آبیت شرافیہ بیں جب کہا گیا کہ سب انگھیں الشرکا اورائن ہیں کہ بھی نے مارا ہے میں اس کو بھی الشرکا اورائن ہیں کہوء کی اس سے بہتا ہوا کہ بعض انگھیں اوراک کریں گا ، بس اکیت اول بی جموعہ کی نفی نہیں جب کہا تھی ہے اور دوسری دوا بیون میں جب کہا گیا اشبات اس کی فنی نہیں جب کی نفی ہے اور دوسری دوا بیون میں جب کی نفی نہیں جب کی نفی ہے اس کا اثبات اس کی نفی نہیں جب کی نفی ہے اس کا اثبات اس کی نفی نہیں جب کی نفی ہے اس کا اثبات اس کی نفی نہیں جب کی نفی ہے اس کا اثبات اس کی نفی نہیں جب

#### گناه کی متراسے مثل ملے گی یا زیا دہ ؟

#### باري نمبريم. على الميرال الميريم المير

آبات النون موالا الكون بها كالكرن يُن ككبون الآمِنن كه والآمِن الما الدين مورة الانعام المارة المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد الموجد المحتردة الموجد المحتردة المحتردة المحتران المراجد المحتردة المحتردة المحتردة المحتردة المتحدد المحتردة المحتردة المحتردة المتحدد المحتردة المتحدد المحتردة المحتردة المتحددة المحتردة الم

(10)

و فِع الْعارِضُ إس تعارض كے دوجواب بي ،

کاعباً کے جو اور مزامیں ما تلت کمیت کے اعتبارے ہے اور تضاعف وزیادتی کیفیت کے اعتباً سے ہے اور جب دوستا رف چیزوں کی جبت برل جائے تو تعارض بیں رہتا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ کی سزا کمیت اور مقدار کے اعتبا رسے برابر سطے گی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کو دو گناہ ککہ کر دو گناہ کو کہ کہ کہ کہ ایک گناہ کو دو گناہ ککہ کر دو گنی سزا دمیری جائے البتہ کیفیت کے اعتبا رسے وہ ایک بی مزا بہت شدمیر ہوگی د بران الفت۔ آن

اختلافِ استخاص بر محمول ہے مکا تلت مؤمن کے حق میں ہے اور تضاعف کا فرکسیے مون مؤمن کے حق میں ہے اور تضاعف کا فرکسیے مون کو اکیے مؤمن کو اکیے بڑم کی مزادی کے برابر سے کا اور کا فرکے گذاہوں کی مزاکفر کی جبر سے براحال و خارن ) کی دروح المحالی و خارن )

بربہائی بین آبات اور اُخری دونوں اُنیوں کے مابین تعارض کے جواب بی رہی جوتی اُبت در کہ خرا اُن سینے میں میں جوتی اُبت در کہ خرا اُن سینے کے سینے کے مشاخ ان سور تومعارض ہی نہیں ہے اس سے کہ یہ آخرت کی سزا سے متعلق نہیں بلکہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ برائ کرسے تواس کو اس کے مثل برائ کرکے انتقام لینے کی اجازت دی گئی ہے جیسا کہ اُبت کے سیاق دسیاق وسیاق وسیاق اس

معلیم ہوتا ہے۔ معلیم ہوتا ہے گئیگارفیا کے روز اینے گناہو کا لوجھ اٹھائیگا یا دوروں کا

آيا سن الوَلاَ تَيْزِرُوَا إِرْقٌ بِوَرْدَا مُخْلِي باره مِدُر ركوع مِك سورهُ الانغام جِهِ مِن مِ <u>١٢٩ (٢) وَلَا تَرْدُ وَإِزْدَةٌ وَذُرُا حُ</u>رِئ بِإِره عِظا ركوع ١٤ سورهُ الإسْواءِ مبالین صاعر (۳) وَلاَ تَیْزرُوازِ رُقٌّ وِزْرُالْخِرْی یاره مین رکوع عطا سورهٔ فاطر میانین م<u>۳۲۵ (۳) وَلَاتِیَزُ مُوارِزُهُ وَزُرُا</u> حُرْدی یاره م<u>۳۲۲ رکوع منظ</u> مورهٔ المذص وطالین م<del>اس</del> ﴿ الاَّ تَوْزُو وَإِزِرَةٌ وَزُرُ الْخُرِي يارِه عِنْ كُوع عِنْ سورهُ النجع طِلِينُ والسهر ﴿ ﴿ لِيَحْمِدُواْ اوْزِارِهُ مُ كَامِلَةً يَوْمُ الْقِيلَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ فَفِيلُولَ هُوْ يَغِنُهُ عِلْيَدِ باره عِمَا دَبُوع عِهِ سورهُ المَعْل جلالين صطلا ﴿ كَ وَلَيْتُصْمِلُنَّ ٱتْفَاكُهُ كُوحُ وَ وَا تَقَالِلَّا مَهُ انْقَالِهِ حَر ياره عَلَا ركونَ عِلَّا سورهُ العنكيومن جلالين طلسًّا تشرك تعارض أبت نمرما تا ه معلوم بوتاب كر كمنه كالمرف اي كناه كا بوجم الطائة كا دوسرے كے كن بول كانبىي ، اورا خيركى دوآئيوں معلوم بوتا بيے كد كنبگا رلوك لوگ اینے گن ہوں کے ساتھ وومروں کے گن ہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں سے لیس ان آیا ت میں بظاہرتنا رض ہورہاہے، وفع تعارض اس تعارض كاجواب يرب كرميني يا يخ ايات استحف كم بارسيمين بي جوخود گناہ کرتاہے مگرد دمروں کو گنا ہوں پرنہیں ابھا رتا ایسے لوگ حرف اپنے گنا ہوں کا لوجھ اٹھائیں کے اورا خرکی دوائیتیں ان لوگوں کے حق میں ہیں جوخود بھی گراہ ہو اور دوسروں کو بھی گراہ کے ایسے توگ این گرای کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دومروں کو گراہ کرنے کا لوجھ بھی المُفاكِين كے ، اصلال غير جونكر خود اسى كافعل ہے اوركناه ہے تواس كا بوتھ مى خود اس كواٹھانا برائد كا وربدائي بي كناه كابوجه بوا دوسترك كنا وكالبني ، ويسرا أدى جواس كركم اه كرف سے گراہ ہوا وہ اپنی گراہی کا بوجھ خود انظائے گا بس میلی بائے آیتوں اور اخیر کی دونوائیوں میں کون تعارض نہیں ہے، (باین القرآن ،صاوی)

أَيِاتُ إِنَّ نَلْنَسُنُكُنَّ الَّذِيْنَ أَيْسِلُ إِلْبُعِيمُ وَلَكَسُنُكُنَّ الْمُرْسَلِينَ مكونا عث سورة الاعداف جلالين صلال (٢) فؤريك كنسستكني عدا جميعين يُعْمَلُونَ ياره عِلَا ركونَ على سورهُ الحجرطِ لين عظل (م) تَاللَّهِ لَتُسْتُلُنُّ عَمَّاكُنُّ تَفْتُرُونَ بِارِه عِلَا رُوع عِلا يورهُ النحل مِلالِين مندا ﴿ وَكُلْسَمُ اللَّهُ عَمَاكُمُ مَدِّ مُدُونَ ياره عِمَا ركوعَ عِلْ سورهُ النَّصِل مِلابِن صفيرًا ﴿ وَقِفُوهُ عِلْهِ النَّهِ النَّفِلُ مِلْابِن ياره على ركوع على سورة صفت جلاين ملك السيكية الله سنتكتب سنها وتعموويسلو ياره عظ ركونا عشر سورة الزخوف جلالين ملنه ﴿ ﴿ وَلَا يُسْئِلُ عَنْ ذُنَّوْتِهِمْ الْمُسْجُبِرِمُونَ ياره عنا ركوع على مورة القصص جلالين مثلث 🛆 فيُوْمَدُّذِ لَا يُسْئُرُ عُنْ ذُنْبِهِ إِنْ يُ لِكُجُاتُ يَارِهِ عِنْ ركُونَ عِمْلِ سورهُ الرحِسْنَ مِلَالِينَ مِهِمْمُ ا تت ریج تعارض آبت نمبر ملاتا ملاسه معادم مبوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں ان کے اعال دینرہ کے متعلق سوال کیاجائے گا اور آیٹ تمبرے وعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیارت کے دن کسی انسان یا جن سے کوئی سوال نہیں کمیا جائے گا لیس ان آیات میلا تعارض سے،

د فع تعارض اس تعارض كے چار جوابي،

(IDT)

سے سوال کریں گے کہ تم نے فعال گن میوں کیا فعان کی کیون ہیں کی وغیرہ وغیرہ (جمل وغیرہ)

البتہ بہا ابت ہیں جو ولنسٹکن افرسکین فرمایا گیا ہے کہ ہم رسولوں سے ہی سوال کریں گئے وہ

سوال یہ ہوگا کہ جب تم نے اپنی قوم کو دعوت ایمان دی تو تم ہاری قوم نے کی جواب دیا جمہار کہنا

مانا یانہیں ا دراس سوال سے مقصور رسولوں کو تو بینے کرنا نہیں ہوگا بلکہ ان کی امتوں کے کفار

موزح و تو بریج کرنامقصور مروکا ( موح المعانی )

ا خلاف مکا ن پر محمول ہے بینی میدان حشرمی ایک موقعت میں توکسی سے کوئی اللہ موقعت میں توکسی سے کوئی اللہ نہیں کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا حفرت کی مداور قدادہ نے بہی توجیہ فرمانی ہے ( روح المعانی)

اخیرکی دونوں آبتوں میں سوال عن الاعمال کی نفی مراد ہے اور جن آبات میں سوال کا ذکرہے وہاں سوال عن الدواعی والموانع مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اعمال کے بارے ہیں سوال نہیں کہا جائے گا بلکہ دواعی الی الاعمال السیلة اور موانع عن الاعمال الحسنة کے متعلق سوال ہوگا کہ کونسا داعیہ بیدا ہوا تھا جوتم نے فلاں گنا ہی اور کونسا مانع بیش آگیا تھا جوتم نے فلاں گئا ہی اور کونسا مانع بیش آگیا تھا جوتم نے فلاں عمل مسالے نہیں کیا ہی کوئی تعارض نہیں کیؤ کہ حس سوال کی نفی ہے اس کا اثبات ہے اس کی ففی نہیں ہے ( تعنسیہ کہیں)

## و كفار كي دعا فبول موتى سے يانهيں؟

باره نمر، م والاور ٢٢٠

آيات ( قَالَ ٱلْفِلْرُيْنِ إِنْ يَوْم مِينَجَمَّوُنَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينِ بَارَهُ

(PP)

ركوع ما سورهٔ الاعدان مبالين من الله ﴿ وَمَا دُعَاءُ الكُفِدِ فَيَ اللَّهِ فَمَلَا لِهِ اللّهِ فَمَلَا لِهِ مِنَا اللّهِ وَمَا دُعَاءُ الكُفِدِ فَيْ اللّهِ فَمَلَا لِهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ فَا اللّهِ مِنْ اللّهِ فَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

تبول ہیں ہوتی اس کی دعار بریکا راور ماطل ہے ضلل سے مراد مِنیاع و بطلان ہے بیں اِن آبات بظاہر تعارض ہورہا ہے، دفع لغا رض ا

و اخیری دوا تیون بی دعاسے مراد تیوں سے دعا مالگذاہے کا فراگراللہ سے دعا کرسے تو بیوں ہوجاتی ہے اوراگر میوں سے دعا کرے تو ضائے اور باطل ہے بہذا کوئی تعارض نہیں ہوجاتی ہوجاتی ہے اوراگر میوں سے دعا کرے تو ضائے اور باطل ہے بہذا کوئی تعارض نہیں المورد فیاسے متعلق دعا کرنا اور اخیری دوآ بیوں بی المورا خرت سے متعلق دعا کرنا مراد ہوجاتی ہے جیسا کہ ابلیس کی دُعا ر جائے دنیوی سے متعلق تھی اس لئے قبول ہوگئی اوراگر المورا خرت سے متعلق مثلًا مففرت یار فع عذاب کی دعا کر اہم وہ تو بیس ہوتی جیسا کہ ایت نالمذکر سے باتی فی متعلق ہوتا ہے ، (روح المعانی وعیرہ) عنائے کے سباق فی متنا اللہ کے سباق فی متنا کہ تو میں اللہ کے سباق فی متنا کہ تا ہے تو میں کہ تا ہوتا ہوتا ہوتا کہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دعا کر اسے معلوم ہوتا ہے ، (روح المعانی وعیرہ)

والنَّكُ مِنَ المُنْظُرِينَ كَمِنَا تَروليت دعانهين على يتوابليس كي تقديرا وقفنا

کا بیان ہے بعن ہمنے تیری تفتد پر میں قیامت تک زندگی پیلے ہی ہے مکھ دی ہے اگر تو دُعار

د بهی کرتات بهی قیامت تک زنده رستا و نگف صن المُنظر نین جداسمید لا نا پھراس کو ات کے ساتھ مقید کرنا ای پروال ہے اگر برجواب قبولیت وعار کے طور بردیا جاتا تو قد الفلال جائے نعا کہ بی نے بھی کو مہلت ویدی ہے تیری دعار قبول کرنی گئی ہے جائے اس کے وائک مِن المنظر بن ارشاد فرایا مطلب یہ ہے کہ تو تو منظر بن بیں سے ہے ہی ، معلی بوا کہ یقبولیت و عابی سے ہے ہی ، معلی بوا کہ یقبولیت و عابیس ہے ہی وائوں آئیوں کے معارفی نہیں ہے ۔ دروح المعانی ، البراس شرح مشرح العقائد)

## سماوات وارض کی تخلیق بیمند رن میں ہو دُیا آگھ درہ مِن

آيات الأرض و المن المن المن الله الذي خلق المستلوب والارض في ستّة أيّا هر ، المرمث ركون عا سورة الاعراف جلاين مسلال الآون كربّبكُم الله البّذي حقي البّدي فالارض و الاعراف جلاين مسلال الآون كربّبكُم الله البّذي حقي البّذي فالأرض و المن مسئل الله و المن المن من الله المرة و و و المؤرث و المؤ

آریت بنبری میں فی اردیکہ ایک تسامہ مفاف محدوف ہے ای فی تبکہ اردیکہ ای فی تبکہ اور کہ اور بہاڑوں وغیرہ کی اردیکہ ایک تقریح کی ہے تعیٰ زین اور بہاڑوں وغیرہ کی پرائش پورے چار دن میں بہوئی اس طور برکہ دو دن میں زین اور دو دن میں بہاڑ ویزہ پر اکئے کل بیار دن ہوگئے اس کوحق تعالی نے یوں فربادیا کہ دو دن میں زمین اور جبار ون میں زمین اور جبار دن میں جبال وا قوات کو پرائی پر الیسا ہی ہے جیسا کہ محاورات میں بولاجا تاہے سوزت میں البحرہ ای بعد اللہ میں بولاجا تاہے سوزت میں بنداد بہنچا اور بندار بنجا اور بندار میں کو ذرین بال کا مطلب ینہیں ہونا کہ بندارہ دن دس دن کو ملاکہ ہوئے دن دن ہو گئے باک مطلب ینہیں ہونا کہ بندارہ دن دن دن بین کو دن ہو گئے بین مرف ہو ہے دن کو ذریب کے علا وہ ہمی اور کو فر ہینے تک بحید بین دن ہو گئے بین مرف ہوئے دن کو فر ہنے بندارہ دن ہوگئے دن کو فر ہنے ہیں کہ دن کو در بنا ہوگئے دن کو فر ہنے ہیں کی ملاکر منڈرہ دن ہوگئے در مدارک )

یا جیساکہ یوں کہاجا تا ہے کہ داوسال میں تو اس لڑکے کا دودہ تھیڑایا اور جا رسال میں محتب میں بڑھا دیا فام ہے کہ داوسال میں محتب میں بڑھا دیا فام ہے کہ مطلب بینہیں ہوتا کہ ان داوسال کے علاوہ چا رسال مراد ہیں جس سے کل چھ سال ہوجائیں بلکہ مطلب بی ہوتا ہے کہ دودھ تھیڑانے کے داوسال بعد جب لراکا۔

چارمال كابوكياتومكت يس سطاديايس يرجارسال بيلي دوسال كوملاكرمراد موت بي اسى طرح آیت سٹرنیزیں اربج ایام تخلیق ارمن کے دودنوں کو ملاکر مرادیں (بیان القرآن) علام زخشری ون توجیه یه کا ہے کہ فی اربختایا م جعل مذکور کا طرف بہی ہے بلکہ كائن محذوف معتعلق موكر مبتار مقدركى خبرواتع بعبارت اى طرح ب وكل دود من خلق الادمن ومبابعد كاكن في ادليبت إيا مراودي وإصل تعفييل كاخلاصه بي جيب حساب كرنے كے بعداخيرمي كل ميز ان لگادى جاتى ہے ايسا ہى بہاں يرسے كر دوون بين زمين كوريدا كيادر دودن بي جِبال واتوات كو ان سب آيام كى كل ميزان اربعة ايام موكى ميكن سوال يب كجب چندا عداد كى ميزان لگائى جاتى ہے توان سب اعداد كى تقريع كرنا صرورى بوناسي جيباك كهاجآنا ہے مسرمنت من البصرة الى واسط فى يومين ومن وإسط الى الكونة فی یومین فذلك اربعة ایام می بهره سے واسط مك دودن میں بنجا اورواسطت کوفہ تک دودن میں لیں یہ کل ملاکہ جار دن ہو گئے اور آیت نشر بینے میں صرف ارض کے متعلق يومين كى تصريح ب جال وا قُوات كے متعلق يُومُين نہيں فرما با تواخير ميں ميزان رگا ناکیسے درست موگا اس کا جواب یہ ہے کمیزان لگانے میں دونوں عدووں کا علم کافی ہوتا ہے الفاظ میں تقریح منروری نہیں ہے دروح المعانی) بہر حال ان دونوں توجیوں کے سامنے آئے کے بعد واضح ہوگیا کہ اس آیت تمبر عدیں ہم ستة ايام يم مراديمي سي برأيت أيات سابقة كے معارض بي ري ،

# حفرت لوط عبالسلم کی نصیحت برانجی قوم نے کیاجوات ا

پارکا تمبری<u>د و ۱۹</u>۰ و ۲۰۰

آيات الوره الاعداف جلالين ملاك بحراب تُومِم إلدَّان قَانَ الخرجُوهُ مُن الذَّ بِإِده عدْ ركوماً المورهُ الاعداف جلالين ملاك (٢) فَهَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِم إلدَّانُ تَالُوا الخرجُوا ال لُولِا

الله ان كنت من الصادقان اورجب أبس من بليم كرمشوره كرت تقدا وراك دوس مع معلى كرت تقد اوراك ورس مع معلى كرت تقد كران كاكي كرنا چا به تو أبس من ان كاجواب هرف يه بونا تها الخرجوم في معلى كرت تعد كران كاكي كرنا چا به تو أبس من ان كاجواب هرف يه بونا تها الخرجوم في من قدر بيت كرن قدر بيت كرن كران المعالى المن يتعلق ورون بين اورس موالون من سه ايك جواب تو توم ك المرار اورخوام اتو المعالى المرار اورخوام تو القالة وروس الجواب عوام الناس ويا كرت سف يا تو يركه جاك كرار اورخوام تو المعالى المرار اورخوام تو المتنا بعد اب الله كيت تعاور عوام الناس الخدجود هدم من قدريت كراك ترخوام الناس المن ورون المعالى) قدريت كراك ترخوام الناس المن ورون المعالى) قدريت كراك تقديم كراك المناس المناس المن المن وجود هدم من المرار اورخوام الناس المن كراك من المناس المنا

## قوم ننو د بر کونساغزاب آیا ؟

#### 

آمات المات المائن مائن المائن المائن

(14)

اره ع٢٤ ركوع عله سور كال فدوليت جلالين مهم تنتشر ریج کتوارض ان آبات میں قوم تمود برآنے والے عذاب کو بیان فرمایا ہے مگرعذا ب کی نوعیت کیانتی ؟ اس با رسے میں یہ آیات متعارض ہیں آبیت تمبرعالہ سے علوم ہو آ ہے کررُخفہ ے ہلاک کیا گیا جس کے معنی زلز لرکت رمیرہ کے استے میں اور آبیت تمبر عظر وعظ وعظر وعھے سے معلوم ہوتا ہے کو صیحہ اور طاغیہ سے ہلاک میا محیاصیحہ اور طاعیہ کے معنی معوت شدیدا ورضخ کے آتے ہیں طاغیہ طغلی لیلغوسے ماخوذ ہے بمبنی مرکشی کرنا حدسے تجاور کرنامرا داس سے ایسی آواز جوشدت میں تام آوازوں سے تجاوز کر جانبوالی تنی حضرت ابن عباس اور قبارہ سے طاغیہ کی تفنيرصيحه مضفول ب اورأيت غمر علاوي وعشه معلوم بوتا ب كرها عقر ب بلاك كياكيا صاعقہ کے معنی آسمان سے گرنے والی جلی کے آتے ہیں میں اِن آتا میں بظاہرتعا رض ہور ماہے ، رفع نعارض اس تعارض كاجواب بربيك قوم تمووير صبعذاب أيا تواولا حفرت جبرلي علىالسلام ف أسمان سه ايك حيح ما رى اس حيح كى وجرست زمين مي زلزله بديرا موا حِس سے یہ لوگ ہلاک ہوگئے ہیں ہلاکت کا سبب رُخِفُه اور رُخِفِه کا سبب سُجُر ہے ہیں کہیں تو سب تریب بعنی رُخِفه کو ذکر کردیا اور کسی جگرمب بعید بعنی صبحه کو ذکر فرمادیا اور مساعقه کے معنی تغت مين طلق عذاب كرمعي أته بي اس الي تعف أيات من اس كوهما عقر سي تعبير فرماديا اور چونکہ یہ عذاب حدسے متجاوز تھا اس نئے آیت نمبرع ہمیں اس کو طاعنیہ سے تعبیر کر دیا گئے لیس کوئ تعارض نہیں، ( روح المعانی وصادی وعیرہ)

## حفرت شعب کی قوم کو نسے عداب سے بلاک ہوتی ؟

ياري منبرع ٩٠ ، ١٢٠ ، ١٩٠ ، ٢٠

آبات (نَّ فَاحَدُ تَهُ عُالرَجُفَةُ فَاصَبُحُوْا فِي دَارِهِ عُرَجِيْنَ وَالْمِعُ خُرِيْنِ فَكُ الْمُعَالِقِ ف باره مه ركونا ملسورهٔ الاعمات جلالين مئلا () فكذَّ بُولاً فاخذَ تَعْمُوالرَّجُفَةُ مُن السَّحِنَةِ فَاصَالِهِ المُعَالِقِ المِعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِّقِ المُعَالِقِ المُعَلِّقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِ

ياره خ٢ ركوع علا سورهُ العنكبوت جالين مشتس ﴿ ﴿ اللَّهِ أَخُذَ مِدَّ الَّذِيْنَ ظُلُمُوْا الصَّيْعَة فَاصِيحُوا فِي دِي رِجِهِ وَجَا رِثِيثِيْ يِارِه مِلْا ركوع ١٠ سورة حود مبالين مهما ﴿ فَانْحَذَ هُ مُعْمَدُ الْمُ يَوْمِ الطَّلَةِ فِإِرِهِ مِلْا ركوع عِلْاً سورهُ المشعراء طالين م<u>ها ال</u> ان تنسر سے تعامی ان آیات میں حفرت شیب علیانسام کی توم برآنے والے عذاب کا ذکر ہے مگر نوعیت عذاب میں یہ ایات متعارض میں آیت عبرعا وعظ میں رُخفِه ( زلزلهٔ شریده) کا وُكرب أيت نمبر، ٣ ين ٢ كرصبحه (جيني على كياكب اوراً بت نمبر علا ين كون طله کے عذاب نے ان کو سی اللہ کے معنی سائے کے آتے ہیں اس معلوم ہوا کہ سائے کے عذاب سے بلاک کیا گیا ہیں ان آیا بی ظاہر تعارض مورماہے، د فغ لغارض ] اس مقام بریمی وی توجیه جاری ہوگی جوا دیر قوم تمود کے بارے ہیں ذکر کی گئی کوحفرت جبری علیاب م کی جی سے زلزلہ بیدا ہواجس سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے پہلی د وآيتون مي سبب قريب اوراكيت بمرعظين سبب بعيد كى طرف بسبب كردى كني رې چونقي آیت جس میں عذاب برم انظلہ کا ذکرہے توریحضرت شعیب علیال ما کی دوسری قدم اصحاب ایج کے بارے میں ہے حفرت قبارہ فراتے ہیں کرحفرت شعیب علیانسلم کواصحاب ایک اور ا بل مرین و ونوں کی طرف جی بناکر بعیجاً گیا تھا اہل مدین توصیحہ اور رُخیفہ سے ہلاک ہوئے اور اصحاب ایج کوظلہ کے عذاب سے بلاک کیا ظلہ کے معنی سائے کے بیں سایہ سے مراد بادل کا سایر ہے جوا گے بن کران بر برس بیرا تھا جھزت ابن عباس وغیرہ سے روایت ہے کہ امیجاز ا کیر پرالٹنے شدید گرمی نازل فرائی جس سے ان کا دُم گھنٹے لگا تو وہ گھروں بیں داخل ہو كُرِي تُقرون كاندر كموس كمي وه وبال سے نبطے اور بھاگ كرچكل بين بيلے كئے توالنزنے ايك با دل بھیجاجس نے ان پرسام کرلیا ان کوشھنٹرک اورلڈت محسوس ہوئی تو ایک نے دوسرے کو يكا دا كربيال أجاؤيها وراحت بعرب لوگ اس با دل كرمائ كيني جمع موكئ لو الترف اس بادل کوانگ بنا کران برنا زل کردیا وه اگ ان سب کو کهاگئ اخرج عدین جمید داین جریر

دابن المنذر وابن الياحاتم والحاكم (روح المعانى ومظبرى، جل وصاوى وغيره)

#### حضرت وتناع كاعصا بطور بحزه باربك يجفوماسا بناتها بإطرار وبأ

#### باري نمبر، ١٩٠٠ ١٤٠٠ ، ١٩٠٠ باري

آبات النافق عَصَاهُ فَإِذَا هِي نَعْبَانَ مَبِينَ بَاره عَ الرَّوعَ عَلَا سورهُ الاعلَفَ طِلاَينَ مَبِينَ بَاره عَلاَ ركوعَ عَلا سورهُ الاعلَفَ طِلاَينَ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَا مَعُ اللهُ فَإِذَا هِي حَدِّيةٌ تَسَلَى بِاره علا ركوعَ عنها سورهُ المنظرُ طلا اللهِ ما اللهِ مناه في الله على الله

اختلافِ احوال یا از مان پر محمول ہے تعنی ابتداریں تو وہ جھوٹا سانپ بنا جوعصاکے بقدرموطا تھا بھروہ بھولتا گیا اور بطرا ہوتا گیا بہاں تک کہ بہت بطرا اثر دھا بن گیا ، حالتِ ابتدار کے اعتبار سے جات کہدیا گیا اور جالتِ انتہا ، کے اعتبار سے تعبان سے تعبیر کردیا گیا ، (بیفاوی ، خازن ، مرازک دعنبو)

فقان جهت پر ممول سے مجنز اور بہئت کے اعتبار سے وہ برطا از دھا تھا اور سرعت مشی دیرز دو طرح کے اعتبار سے بینے سانپ کی طرح تھا بیلا سانپ برنسبت مولے سانپ کے طرح تھا بیلا سانپ برنسبت مولے سانپ کے تیز دوط تاہے بیس وہ سانپ تغبان تھا من جہتہ الجنہ والہیئة اور جات تھا من جہتہ سرعۃ المنتی و لاتعارض بعد اختلاف الجبات و خازن ، مدارک ، جلالین وظیرہ )

### جادوكرون ايمان وقت المتأبرة موسى وهادو كمانها مريدون وموسى

ياري تمبرعه وعلا وعه

آبات ان قَالُوْا إِمَنَّا بِرَبِ الْعَلَمِينَى رَبِّ مُوْسَى وَهَارُونَ بِارِه عِلْ رَكُونَا مِنْ الْعِلْمِينَى وَبِ مُوسَى وَهَارُونَ بِارِه عِلْ رَكُونَا الْمَنَّا بِرَبِ الْعَلَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بِارِه عِلْ رَوْدَ الْمُنَّا بِرَبِ الْعَلْمِينَ وَبِ مُوسَى وَهَارُونَ بِي اللهِ عِلَا مِلَا مِن مِنْ اللهِ فَا اللهِ اللهِ مِن مَا اللهِ وَمُوسَى يَارِه عِلَا رَكُونَ عِمَا اللهِ مِن مِن اللهِ اللهِ مِن مِن اللهِ اللهُ اللهُ

تشری تعامل استام کے معرہ کی حقابیت کو بہان ہا تو ایک وم سحبہ ہیں گرگئے اور شرف بایمان موسی علیات اور میں بیاری کے اور شرف بایمان موسی علیات اور میں بیار میں بیار میں بیار دوا بیوں میں توفر بایا کہ افغوں نے ایمان کا اظہار کون الفاظ میں کیا اس بار میں بیلی دوا بیوں میں توفر بایا کہ انھوں نے کہ المنا برت الفاظ میں کیا اس بار میں موسی کو هارون بر مقدم کیا اور میں ہے کہ انھوں نے کہ المنا برکت هارون کو موسی بین بارون کو موسی برمقدم کر کے کہا بیس ان آیا بر بالم بار توارش ہے ، موسی برمقدم کر کے کہا بیس ان آیا بر بالم برمقدم کر کے کہا بیس ان آیا بر بالم برمقدم کر کے کہا بیس ان آیا بر بالم برمقدم کر کے کہا بیس ان آیا بر برا بیاری ہیں بات کا بین بوار بیں بین جوار بیں ،

ک دجہ سے رَبِّ هارُونَ وَمُوسی فرما دیا ، رعایتِ فاصلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام السّر

کے چند جموں کے آخری حردف میں توافق بیدا ہو جا سے جنا بخد اس آیت سے بیلی اور اجد کی آیات

کے اخبر میں اُعلیٰ ، اُن اُ ، اُبقیٰ کے الفاظ آئے ہیں اس منا سبت سے رَبِ ہا رون وَمُوسیٰ کہ با گیا تا کہ ان سب آیات کے آخری کلات میں توافق بیدا ہوجائے آگر رَبِّمُوسیٰ وطرون کہا جا تا تو

مدان مدان مدان دروح المحافیٰ ، اُن مار مدان دروح المحافیٰ ،

توافق بيدا رزموتا ، (روح المعاني) 🕜 ساحرین کا مقولہ رُبّ باُرُون ومُونسیٰ تھا بعنی انفوں نے ہارون کو موسیٰ پرمقدم کر کے ً كها تها يا تواس وجه ك كرصارون عليال الم عُمر مب حفرت موسى علبالسلام سے برط ستھے يا اس وجرسے کا گررب موسی وہارون کہتے تو رب موسیٰ کا لفظ سنتے ہی اول وہلمیں فرعون يسجها کہ برجادوگر مجھ برایمان لارہے ہیں اس کئے کہ فرعون موسی علیاسلم کا مجازی رئب بعن برورش ك نے والا تھا يس و حارون كينے سے يہلے بيلے فرعون يرخيال كرنا كر رب موسى سے مرا دميرى وات ہے اور یہ لوگ مجھ پرایمان لا رہے ہی اگرجہ وہارون کہنے کے بعدیہ وہم دورم وجاتا گراول امرمیں ایک کھیلیئے تواس کو بروہم باطل ہوئی جانا اس لئے جا دوگروں نے اول دہم كاست اس كة توتم باطل كوفتم كرن كيك طرون علبالسام كومقدم كيا ا وررُب مفارون و موسیٰ کہا تاکہ اس فین ومردود کو ایک کے کیلئے تھی اس توتیم باطل کا موقع نہ ملے بهرحال ساحرين كامقولة تو رُبِّ هَارُدُنِ وُمُوْسِي تَها مُرَّحِق تَعَالَىٰ نے سور هُ اعراف اورسورهُ شعرارس ان کے مقولہ کونقل کرتے وفت موسی کو ان کے اشرف اوراصل ہونے کی وج سے یا رعایتِ فاصله کی دحبرسے مقر بجرکے رُتِ حَارُونَ وَمُوسَىٰ فرمادیا کیونکہ اعراف اورشعراء میں اس أبت سے بیلی اور تعبر کی آیات کا اختتام نون کے ساتھ ہے ( روح المعاتی ) علامرابوحیان فرماتے ہیں کہ دونوں تقولوں کے قائلین حُرُا جُرا ہیں جا دوگروں کی ایک جاعبت نے رَبِ موسیٰ وصارون کہا تھا اور دوسری جاعت نے رُبِ مفادون وموسیٰ کہاتھا اورجب دومتعار مفولوں کے قائلین حیرا مجدا ہوں تو کوئی تعارض نہیں رہتا ،لیکن مول

یہ ہے کہ جب قائبین مرافراہی تو قالعینہ قالعینہ کہنا چا ہے تھا ہم تولدی نسبت رب کی طرف کرکے دونوں مقولوں کا مقصد و کی طرف کرکے دونوں مقولوں کا مقصد و مفہدم چونکہ متی دھا کہ دونوں کے دونوں کے دب پرایمان لانامقصود تھا کہ کوئی و صارون دونوں کے دب پرایمان لانامقصود تھا کہ تفدیم و تاضیر اس لئے ہم مقولہ کی نسبت سب کی طرف کر دی گئی ، (رورے المعانی)

#### حضور ملى الدعلية ولم برشيطاني وسورته كاانز بوناتها مانيس؟

ياركا تمبريم و مما

آبات الواره ملك ركوع به المورة الاعداف جلالين المهاوي التي في الله إنكا سبية الكائل المراه ملك وركوع به المورة الاعداف جلالين المهاوي الله على المراة الاعداف الملاين المهاوي الله عباء من المنافرة الكورة المراه الاعداف المنافرة المنافرة

فرمایا که اگراک و شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے نگے توالٹ کی بناہ مانگ لیا کیجئے اس معلوم ہوتا ہے کہ حضورا فدس صلی الٹرعلیہ وسلم کے قلب مبارک بیس شیطان وسوسہ ڈالس کتا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ حضورا فدس صلی الٹرعلیہ وسلم کے قلب مبارک بیس شیطان وسوسہ ڈالس کتا ہے اور آیت نمبر ملا بیس حق تعالیٰ نے شیطان کو خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ میر سے مخلص بندوں بر تیرا تسلط نہیں ہے (توان کے قلوب بیس وسا دس نہیں ڈالس کتا ان کو ضلا اے ومعاصی برائما وہ تیرا تسلط نہیں ہے (توان کے قلوب بیس وسا دس نہیں ڈالس کتا ان کو ضلا اے ومعاصی برائما وہ

بله إن عِبَادِى لِيُسْرَلِكُ عَلَيْهِ مُرسُلَظْنُ مِن عبادَى اضافت يائِمتُكُم كَاطرف اضافت عبديه جمراد عباد تخلصين بي جن كا ذكراس ساديرك آيت إلاَّ عِبَادُكُ مِنْهُ مُّالِمُ فَلَصِينَ بِي جَن كا ذكراس ساديرك آيت إلاَّ عِبَادُكُ مِنْهُ مُّالِمُ فَلَصِينَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبَادُكُ مِنْهُ مُّالِمُ المُخْلَصِينَ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نهیں کرسکتا اس طرح آیت بنریم بین بین ارشاد سے کدا بہا کیان اورا بہا تو کل پرشیطان کوت تط عال میں کرسکتا ان وونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الدیکے مخلص ومتو کہ بندوں پر مشیطان کا کوئ تسقط وتھرف ہیں جلتا جن میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم اول درجہ میں داخل ہیں ، ابیصلی اللہ علیہ وسلم اور کوئینین مخلصین اورا بل تو کل وساوس شیطا نیہ سے محفوظ رہتے ہیں بیں ان آیا میں ظاہر تعارض ہور ہا ہے ،

دفع تعارض اس تعارض کے بایخ جواب ہیں،

آیت بخرعال بین وا ما یُنز عُنک مِن الشیطان نُزغ " علی بیل الفرض والتقدیم کهاگیا است بخراک با بنوض آب کوشیطانی وسوسه آنے گئے تو اِستِعاده کیجئے گراس کا کمجی وقوع نہیں ہوا ،

آب کا قلبِ مبارک شیطانی وساوس سے بالکل محفوظ رہا یہ الیسا ہی ہے جیسا کہ ایک جگرار آنا آ

ہے کہ بن اُشٹرک شیطانی وساوس سے بالکل محفوظ رہا یہ الیسا ہی ہے کہ اگر لفرض محال آب کے سارے اعمال بیکار ہوکر رہ جا بیس کے کیونکہ آب جسی السّر علیہ وسم سے منزک کا صدور محال ہے ہیں یہ آبت وقوع وسوسہ بردلان نہیں کرتی لہذا یہ اخری دونوں منزک کا صدور محال ہے ہیں یہ آبت وقوع وسوسہ بردلان نہیں کرتی لہذا یہ اخری دونوں آبتوں کے معارض نہیں ہوگی ، ( تقنیر کہیر ، روح المعانی ، تعنیر خازن)

رَوْنَهِ مِن ہے کہ اگر اُب کو کہی عُفہ آلا تق ہوجائے ہیں اُجانا ہے شیطانی وسوسہ وتفرف مرا ذہیں ہے کہ اگر اُب کو کہی عُفہ آلا تق ہوجائے تو اُب اس کے مقعقیٰ پر علی مذکوریا استعادہ کیے اس سے نفہ دور ہوجائے گا ، عفہ لاحق ہوجائے کو مجازا نزغ شیطان سے تعبیر دیا استعادہ کیے اس سے نفہ دور ہوجائے گا ، عفہ لاحق ہوتی ہے جو تعنیر ظہری ہیں مذکورہ حفرت عالر جان اس کی مائید اس ایت کے شان نزول سے ہوتی ہے جو تعنیر ظہری ہیں مذکورہ حفرت عالر جان معاف بن بزیر فرائے ہیں کہ جو تعنیر خوائی ہوئی جس میں اُب کو معاف بن بزیر فرائے ہیں کہ جب خی نوائی کے حضور میں عرف کہا ہی فی بارب والعقب "کہ اے کہا کہ کہ کہا کہ کو میا گا اُن کے حضور میں عرف کہا ہی فی بارب والعقب "کہ اے رب اگر عفہ اُن جائے ہوئ الشید ظہر نوائی کی استعادہ کی جانے حق تعالی کے حضور میں عرف کیا ہے حق تعالی عفہ دور فرما دیں گے ، نازل ہوئی حق تعالی عفہ دور فرما دیں گے ، ناز کی خوائی کے حقور کی کھیے حق تعالی عفہ دور فرما دیں گے ،

معلوم ہواکہ آیت میں نزغ شیطان سے مراد فعنب ہے لیس یر آیت اخیر کی دولوں آ بتول کے معالی نہیں ہے ، (روح المعانی ، راک اتفسیر طبری)

و ایت تنبری و می میں جوٹ بیطان کے تسلّط کی نفی گئی ہے اس کا مطلب برہے کہ شیطان کویہ قدرت نہیں ہے کہ وہ انبیا رعلیہ اسام اوراولیا مخلصین ومتوکلین سے کوئی گناہ کرا دے بان گناه کی رائے دیے سکتاہے مگرحی تعالیٰ نے ان حفرات کو اس کی رائے اور وسوسہ کو قبول كرنے سے محفوظ و محصوم كر دياہے ليس أيت منبرع اليس وسوس شيطان سے مرا دگنا ه كى رائے د منا ہے درک گذاہ کرانا لبذا اثبات گذاہ ک دائے ویٹے کا ہوا ا ورنفی تسلط علی اصرارالذنب کی ہے فلا تعارض ،

البنة اس صورت بي شيطان سيمرا د ورشيطان قرمين نهيں ہے جو برشخص كے ساتھ ركم اس كوبرى بالوں كا حكم كر تاہے كيونكرا ہے كى الله عليہ ولم كاستيطان قرين اب كو گذاہ كى را بھی نہیں دیتا ہے بلکے نیکی اور فیر کا حج کرتا ہے جیساکہ مسلم شراف کی روایت میں تھر کے ہے ،

عن ابن مسعود مغ قال قال وسول | مفرت عبدالله من مسعود سے روایت ہے کہ رسول الشملي السعليمولم في ارشارد فرماياكم تم میں سے برشخص کے ساتھ ایک ساتھی شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مفررکیا می ہے صحابہ نے وض کیا یارسول السرائے کے ماته می (شیطان) رحتاب آب ندارشاد فرمایا میرے ساتھ بھی، مگرالٹرتے اس برمیری مدد

الله صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملككة قالواواياك يارسول الله قال وإياى الاان الله اعاننى عليه فاكسكم فلايامون الا بعنير (روام ملم) فازن صابحا

فران ب بس میرامانتی شیطان مشلان بوگیا ب و ه مجر کوخیر کی بات بی کا حکم کرتا ہے ، اگذا ہ کا ك يرتبه اس وقت بوكا جبكه حدث مي فأمنكم كوميم ك فتح كرساته صيفه مامني برها جائ ناحني عياص روح اس كوترج دى ہے اس كى مالىد حديث سے أخرى الفاظ فلايام نى الابخير سے ہوتى ہے كيونكه خيرا درسكي كإ حكم حم نہیں کرتا) ہذا آ بت شریفہ میں شبطان سے مراد کیشیطان قربین نہیں ہوسکت بلکہ شیطان معردف مراد ہے اورشیطان معردف کا حضوصلی الشرطیہ ولم کے پاس اجیانًا آ جانا کوئی محال نہیں جمید کہ معردف مراد ہے اورشیطان امک کا شعاد سکر آ ہے تو سکھیا نے کیسئے جیدا کہ مصریف میں ہے کہ ایک ہا شعاد سکر آ ہے تھا ہیں تعالیم میں مصریف میں اور سکھیا ہے گرحق تعالی اس کی رائے تبول کرنے سے آپ کو مفوظ رکھتے ہیں شیطان کو یہ قدرت اور تسکیل میں ہے کہ آپ کے رائے ان الفت۔ آن وقسیر خاندن)

آیتِ اولیٰ بیں اگرچہ ضطاب بی اکام صلی الشّطیہ وسلم کو ہے مگر مُراداً ہے کا غیرہ مطلب بی سے وَإِمَّا یَنْ فَیْ فَاسْتَعِی نُہِ اللّٰهِ اور بیسے وَإِمَّا یَنْ فَیْ فَاسْتَعِی نُہِ اللّٰهِ اور بیسے وَام الناس برخصوصًا گنهگا روں برشیطا نی وساوی کا جاری ہونا اور شیطان کا ان برتستُط ہونا نحال ہُنیں بلکہ واقع ہے جیساکہ آیت بمبرع یہ میں ارشا دہ اِللّٰ مَنِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مِلْلَاللّٰمُ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰمِن الللّٰمِ الللّٰمِن الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

این اولی میں شیطانی وسوسر کے مؤتم ہونے سے مرا دا مخفرت مہی الشرطلہ ولم سے فلا نب اولی وضلا نب افعنل امر کاصا در ہوجا ناہے آب مہی الشرطلہ ولم کے حق میں وسو برئر شبطا کھی کھی می فرف اننی حد تک مؤتم ہو کہ تاہے کہ ترکب اولی وافعنل کا صدور ہوجا ہے اس کے متعلق فرما با کر اگر کہ می الیا ہوجائے تو اس برحاف ہو کہ لیا کہ جے اس ایت بخبر علی اثنبات فلا فراولی فرما با کو افعنل کے صدور سے تعلق وسوسر کا ہے اور اُ بیت بخبر علا وعظ میں لفی صدور نونب وخطا روافعنل کے صدور سے تعلق وسوسر کا ہے اور اُ بیت بخبر علا وعظ میں انفی صدور نونب وخطا روافعنل کے صدور سے تعلق وسوسر کا ہے اور اُ بیت بخبر علا وعظ میں انفی صدور نونب وخطا ر

(بغیبہ صلی ) قرین مسلم کی کرسکتا ہے مذکہ شبطان کا فر اور دو مرااحتال میم کے منہ کے ساتھ مین کا مضارع ہوئے کا ہے علا مخطابی نے اسی کوضیح وفیتا رکہا ہے اس صورت میں ترجم یہ ہوگا کہ میں اس کے مشرونت میں سلامت ومحفوظ رہتا ہوں (خازن)

### م كي فلوب المرك وكرس حوث ووق المرس وي الم

البياث إلى إنَّهَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا أُذَكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مُو اللَّهُ بِإِرْهُ ركوع عها سوره الانفال جلالين مخسِّك ﴿ كَا لَذِينُ الْمُنْوَا وَيَعْلَمُ بِنِنْ قُلُوبِهِهُ بِذَكُوا لِلَّهِ الْآ حِذِكُوا لِلَّهِ تَطْمَانِتُ الْقُلُوبُ عَارِهِ عَيَّا رَكُوعَ عِنَا سودِهُ الرعد مِلالين نشف رہے تعارض اس بیت نبرط سے حلوم ہوتا ہے کہ الٹر کے ذکر سے مونین کے قلوب پر خوف طاری موجانا ہے و کائٹ، وُفِل سے ماخوذہ معنی خوف اور درسری آیت سے معلوم ہوتاہے کہ النّہ کے ذکریے رئوں کو اطبیبان مال ہوتا ہے اور خوف واطبینان دومتعا رض جیزیں ہم بیں ان دونوں آیتوں میں بطاہر تعارض ہورہا ہے،

وفع تعارض استعارض کے ثین جواب میں

ا بت منبرعا میں وکرعقاب اور آبیت بمنبرعا میں وکر رحمت مراد سبے بعنی مومن بمندوں کا حال پر ہے کہ الندیکے عقاب کا ذکر سُن کرا ن کے قلوب پرخوف علاری ہوجا نا ہے اورالنڈ کی رحمت کے ذکر سے ان کے تلوب طمئن موجاتے ہیں جیساکہ ووسری حگر آرشا دہے اکلا کُنڈ کُ احسار الحالی ركتًا المُنتَثَابِهُا مَّتَا فِي تَعْشَعِدُ مِنْ جُلُودًا لَّذِينَ يُغْشَونَ رَبَّهُ مُتَّارِبُهُ وَ فَوَوْ وَوَ ر عور ووود و قلوبه حدایی یذکردا ملله ( الشرنے بڑا عمدہ کلام نازل کیا ہے جر باہم ملتی جلتی کما ب ہے بار بار دبرانی گئی ہے (یعی وعدو وعیدا ورعذاب ورحن کے مفامین کوبار بار ذکر کمیا گیا ہے) اس (کے اندر بیان کئے ہوئے وعید کے مضامین کے جرک سے ان ہوگوں کی کھالیں کا نب جاتی ہیں جوا بنے رب سے ڈرتے ہیں بھر (جب وعدور حمت کا ذکرا تاہے تو) ان کی کھالیں اور قلوب اللہ کے ذکر (رصت) سے زم (اورطمئن) ہوجاتے ہیں اصاحب جدائین نے اس ایت کی بہی تفسیر فرمائی سے ببرحال فوف اوراطينان كاطارى بونا ووفختلف اعتبارات سيروا اس ليئ كوفئ تعارض ب سي (تعنيركبير، روح المعانى ، جلالين)

(14)

کوئ تعارض المینان سے مرا دقلب کی مطنظ کے اور توحید ومعرفت کے نورسے شرح مدرم وجانا ہے اور توجید ومعرفت کے نورسے شرح مدرم وجانا ہے اور وجب پرشے انسان کو حاصل ہوجاتی ہے توحق تعالیٰ کی عظمت و مبلالت کا خوف اس کے قلب پر ہر وقت مل ری رہنا ہے لیس یہ احلینان خوف کے منافی نہیں ہے ہذا کوئ تعارض نہیں ( تعنیہ خوازن وروح المعانی )

اطمینان بزکرالتہ سے مرادالترکی تسم کھانے سے اطمینان قلب طال ہوجا ناہے جنا بخہ جب ای اللہ کا منافی نہیں ہے لیس کوئی تعارض نہیں ، (تقریر قرطبی وخاندن)

### عْزُوهُ بِرَمْكِ كَفَارِ بِبِمِنْكُمِ مِإِلِى آئِي عَلَيْنَكُى فِي اللَّهُ فِي إِللَّهُ فِي إِللَّهُ فِي

#### بادی شبرع ۹

نشر رہے آتا رہی ایک اور رہی تا وہ اور الدی الدی الدی الدی الدی الدی الدی ایک ایک اللہ مٹی ہم کر کفار کے اور رہین تن تو وہ قام کفار کی آئھوں میں جا کر گری تن اس کوحق تعانی نے اس است میں بیان کیا و کر کرنے اور رہین کی بھاللہ است میں بیان کیا و کر کرنے اور کر اور کر کرنے اور کر برا آل و کر کر کرنے اور کر برا آل و کر کر کرنے اور کر برا آل اللہ علیہ کوم کے جزارا آل کو کر کر کہ کا میں اللہ علیہ کوم کے میں کو اور کر برا آل کا میں آئے گائے کہ جزارا آل میں آئے گری کا میں کر کر کر کا کہ کہ کا میں آئے گائے گائے گری کر کر کر کر کر کر کر کا کہ کہ کر در اور نونی وا تبات میں تعارض و تناقض ہوتا ہے ،

درفع تعارض اس تعارض کے جارجواب ہیں

(141)

الله فن خان کے اعتبار سے ہے اورا ثبات کسب کے اعتبار سے ہے بندہ اپنے فعل کا حرف کا بین بہوٹا ہے خان کا اللہ وقت ہیں مطلب یہ ہوگا و کارسیت خلقاً اِ ڈر مَین کسیا و مکن اللہ فکن آری بھینے کے کسسب آب نے کیا مگر فکن آب نے بہیں کیا بلکر حق تعالیٰ نے کیار تعنیر کی اللہ فکن آب نے کہار تعنیر کی ہے اثبات رقی کا ہے اور نونی ابلاغ رمی کی ہے معنی یہ بی کو کو ایک اللہ اللہ فی کہا ہیں کہ جا ایس کی ایس کے قریب کے اس کا اثبات ہیں مارہ و کا بین جواب جوابال کا اثبات ہیں مارہ و کا بین جواب جوابال کا اثبات ہے اس کا اثبات ہے اس کا اثبات ہیں فلا تعارف میں جواب جوابال کا اثبات ہے اس کا اثبات ہے اس کا اثبات ہے اس کا اثبات ہے اس کا اثبات ہیں فلا تعارف میں جواب جوابال کی کا ترب ہے تعیر ختلف ہے (تفسیر خازن)

#### المحصية عليها كاموجودكي من كفار برعزا أسحمات يانهين

آبات الأمكاكات الله ليعنب به مروائت ونيعية وكاكات الله معكلة به مروائة الانفال مبالين صنف الله معكلة به مروائة الانفال مبالين صنف الله وكالهو وكالهو الأنفال مبالين صنف الله وكالهو الأنفال مبالين الله وكالهو الأنفال مبالين المستجد المحتار المراكات باره من وكوع من المستجد الحرام الانفال جلالين منها ،

آئٹرنے تعارف الترتعالی استعفار کے مورا کے استعفار کے در دوسری آئیت میں ارشا دہے کہ حق تعالی ان کو عذاب کیوں دہ یں اللہ ان کو عذاب کے اور دوسری آئیت میں ارت ان کو عذاب کے اور دوسری آئیت میں ان دونوں آئیتوں میں الظام تعارف کے میں اللہ کے عذاب کی نفی فرمان کہ آئیت کے اِن میں ہوتے ہوئے اور ان کے استعفاد کرنے کی حالت میں ان کو عذاب نہیں دیں گے بھر فرمایا کہ ان کو عذاب میں کہ جائے گئی ،

درفغ لعارض استعارض کے بائے جواب ہیں،

صفرت صلی مفرت من الجری فرمات میں کہ اُست نمبر المنسون اور اَست نمبر علا اس کیلئے ناتخ ہے ،
مشرکین مقطواف کرتے وقت تلبیہ میں عُفُرانک عُفُرانک کہا کرتے تھے حق تعالیٰ نے فرما یا کہ
جب مک اُج اِن میں موجود میں اور یہ لوگ استغفار کرتے رمیں گے ان پر عذاب نازل نہیں گا
جرحی تعالیٰ نے اس کونسوخ فرمادیا اور یہ اُسٹ نازل فرمانی دکھا کہ ہے ہے اُن کو عذاب دیا جائے اولا بعنی ان کو عذاب دیا جائے مالے کہ دی بعنی ان کو عذاب دیا جائے مالے دیا جائے ہے ہے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے اولی بعنی ان کو عذاب دیا جائے گا چنا بخری تعالیٰ نے اہل مکہ برقعط سانی اور مجوک کا عذاب تازل فرمایا (ابن کہتر)
گریہ جواب تا ہی آئے ال ہے اس لئے کو اختار میں نسخ جاری نہیں ہوتا یا آتا یہ کہ وہ خرکسی کم شرعی کو منفن نہیں ہے دروح المعانی )
پرشتی ہو اور افظا ہر یہ خبرکسی کم شرعی کو منفن نہیں ہے دروح المعانی )

ور عذابی نفی آنحفرت ملی الله علیه و مسلم اور سلم انوں کے مگر میں مہونے کی حالت میں اور عذاب كا اثبات أي مى الشعليه ولم اورسلمانوں كے مكّ سے تكل جانے اور بجت كرجانے كے بعد پر محمول ہے حق تعالیٰ نے فرما یا کہ جب تک آپ اِن میں موجود رمایں گے اُس وقت مک اِن پر عذابنهي آئے گاجب آئے ہجرت کرکے مدیبہ تشرلف لیکئے تو کیم مؤمنین ابھی مگرمی باقی ستھے استغفاركت تع توص تعالى نے فرمايا درماكات الله معكذ بهد مروهم يُستَغَفّورن كه جب بك براستغفار كرنيواله مؤمنين إن ميں موجود رميں گے اُس وفت مک إن برعنا ہے نہیں آئے گاجب رفتہ رفتہ تمام مؤمنین ہجرت کرکے مربینہ کیلے گئے توحی تعالیٰنے مکہ فنج کرنے كاحكم دبديا جنالجنه مسلمالوں نے مكرفتح كبيااوركفًا رمغلوب مبوئے يہى وہ عذاب ہے جس كاحق تعا نے وعدہ فرمایا یہ توجیہ حفرت ضحاک اورامیہ جاعت سے منقول ہے لعض کہتے ہیں کہ عذاب سے ما دغروہ بدر کا عذاب ہے میں مشرکین مکرفتل ہوئے تھے،

حفرت ابن عبات فرمات بین که الله نے امم سابقتہ کے ساتھ تھی یہی معاملہ فسرمایا کہ اولاً نبی کو ا در و منین کوستی سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اہل ستی برعذاب نازل فرمایا (خازن) خلاصة جواب يربهواكه نغى عذاب حالت وجودالبني والمومنين في مكة يرا ورا ثبات عذاب بعدخروجهم

منها ير محول ب ولا تعارض عنداختا ف الاحوال والازمان ،

ويبلى أيت ميں عذاب استبصال كى نغى ہے لينى بالكليه ځېرسے اكھاڑ دبيا اورنسيت و نا بو دكرديا جیساکر مہلی امتوں برعذاب اُ ماتھا اور آیت نا بنہ میں اثبات عذاب بالسیف کا ہے مطل*ب رہے* كراً بي كے موتے ہوئے آئے كى قوم كے كفار پراس طرح كا عام عذاب تونہیں آئے گا جیسا كہ اُورِ لقبّہ برآیا العبترجها دکے دربعیرعذاب بالسیف ہم ان برنازل کرتے رمبی گے ( خازن) حفرت تھا نوی تے میں بیان القرائن میں اس توجیہ کو اختیار کیا ہے ،

🐿 نعی مذاب دنیا کی ہے اورا ثبات عذاب آخرت کا ہے بعی ایت کا مطلب اس طرح ہو گھا

يف ون وماله مرالا يعدن به مرالله في الإخرة وحدر لصدون عز المسعد العدام ونيامين توان پرعذابنهي آئے گالين اس كى كوئى وينهيں كا خرت بي مجى ان كو عذاب مذرباجائے آخرت میں عذاب صرور مرگا بر توجیہ جبائی سے منقول ہے (خازن روح المحا) کے دین اسحاق کہتے ہیں کہ آیت اولی اپنے ماقبل کے ساتھ متصل ہے اور پر کفار کا مقولہ سے جبیاکہ اس سے بیا أیت اُللم اِن كان بنرا مُؤالحق الزان كامقول بيم طلب ير ہے كه نفز بن حارث اورد مي كفاروسشكين بول كهاكرت سق اعدالله اگرية قرآن حق ب اورترى طرف سے نازل شدہ ہے اور بماس کا انکار کرتے ہیں تواے اللہ توہم پراکسان سے تھسر برسا دے یا اورکوئی وروناک عذاب مجیب نیزیوں عی کماکرتے تھے ان الله لا یعدّ بنا ونحن نستغف ولا يُعكن به أمد ونبيها معها بمارك استغفار كرن كا مالت بياالله بم كوعذابنين ديس مح اوكسى المت كوان كے ساتھ ان كے بنى كے بوتے ہوئے عذاب نيوں ديا جاتًا حق تعالىٰنے اولاً توان كى جالت كوبيان كياكه يه لوگ اس طرح كا كمان ركھتے ہيں بھر أَكُ ان يرتر دمد فران دُمَالُهُ وَالدَّيْ يُعُذِّبُهُ مُوا لَّلَى كَرْجُولِ اللهُ تَعَالَىٰ ان كو عذاب كيون سي دیں محے جب کہ پیسلانوں کومسجد حرام سے روکتے ہیں بعنی ان کاعدم عذاب کا پر گان باطل ج ان کوعذاب صرور دیاجائے گا بس ایت اولی کفار کامقولہ ہے اوراکیت نانیہ اس کی تردید بين حق تعالىٰ كامقوله سي (تعنيه خازن) مگرصاحب روح المعانی كيتے بي كه ير توجيه درست نهس كيونكراس ممودت ميں وصاكا نبايش ليعبذ بنا وماكان الله مُعكَةِ بنا ويخ ليستغفر صيغة تنكلم كاساته مبونا جاجئة تفاجيباكراس سدييك مقولهي أمبط وعكذبنا ادر إثبتنا بعذاب اُلیم صیغ تکلم کے ساتھ ہے ، ۔

#### كفارك اعال حمنه نافع بس ماضائع وبركار؟

مل اورحب دومتعارض مفولوں کے فائین جرامرا ہوں تو تعارض نہیں رہتا ١٢

ياري نمبر م و م 1 و م 1 و م 1 و م ٢٠٠٠ و م ٢٠٠٠

آبات [ ] ومُسَاكَانَ اللهُ مُعَدِدٌ بَهُ مُعَدِ وَهُ تُولِينَ تَعْفِرُونَ بِارْهِ عِلْ ركوعَ عِلَا سورة الانفيال طالين منها ﴿ ﴾ وَمَا دُعَاءً الْكُفِيرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ بِارِهِ عِلْدَ رُوحٍ مِثِ سورهٔ المدعد مِلالين منت ﴿ قُلْ هُلْ نَبْيَتُكُوْ بِالْأَخْسَرُ بِمِنْ أَعْسَالًا ٱلَّذِيثَ صَلَّ سَعَيْهُمُ فِي لِحُيَادِةِ الدُّنيَا وَهُمُ مَعِيْدَ بُوْنَ انْهُ مُو يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولْمِ لِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بايت ريته ويقا يد فيبطث أعماله والاية ياره علا ركوع على سوره الكهف حلالين صكك ﴿ وَقَدِ مَنَالِىٰ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ عَبَعَلْنَا هُبَاءُ مَنْدُولًا بِإِرِهُ عِلَا رَكُومًا على سورة الفرقان مِلالِين مِلاَسِ ( ) وَهُا دُعَاءُ أَنْكُفِرِينُ إِلاَّ فِي صُلاَلِ ياره يَكِ ركوع منا سورهُ المؤمن (غافز) مِه لين مِنْكُ إِلَى أَلَّهُ بِينَ كُفُرُوا وَصُدَّوُا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضُلَّ اعَتْمَا لَهُ مُدْ يَادِهِ عِلْمِ كُونَا عِظْ سورةُ مِحْسِمِد (القَتَالَ) كِلِالِينَ مِلِكِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كُعُزُواْ فَتَعَسَّالَهُ مُ وَاصَٰلَّ اعْمَالُهُ وَ ذَٰ لِلصَّرِيا لَهُ فَكُرُوهُ وَا مَاٱبْزَلُ اللهُ فَاحْبُطُ اعْمَالُهُ وَالرَّالِ ركونًا عِشْ سورةُ محمد (القتال) جلالين صنته (٨) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيْلِ، للهِ وَسُأَتَوا الرَّسُولَ مِنْ يَحْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ شَيْئًا وَ سيخبط اعماكه واره علا ركوع عدسوره معسد (انعتال) طالين صله من ربی تعامل آیت نمبر اس گفار کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ اِن کو عذابتہ ہی دے گا دل صلیکه وه استخفار کرتے مول کُفّا رِمَد الواف کرتے وقت تلبیہ بالم صفے مولئے غفرانک عفرانک كماكك بت تنفي تعالى في إن محتعلق فرما ياك أوك استغفار كرت من اس حالت مي الشران برعذاب نازل نبي كرك كاس معلوم بونائ ككفارك استغفار محوكران كاالك على ان كونف بهنيا به كرحق تعالى ان كه اس على كى وجهسه ان برعذاب نازل نهي فرمات ا دراس كى بعدى ندكوره سات أيتول سے معلوم م و ناسبے كدكفاركے اعمال بيكار اور باطل بي كول تفع ان يرمرسبهي موتا جنايخ أيت غبرعة وعظ ميسه ومًا وعلاماً الكفرين إلَّا في ضلل كافرحودها، ما محما ہے وہ فعا نے اورب کارہے اس برکوئ فائدہ مرتب بہت اگر جہ منفرت کی دعار کھی اے توغیز نافع وضائع ہے اور آیت تنبر مطر ہیں ہے کہ گفا اعمال کے اعتبار سے خسارہ اور نقصا نہیں میں کہ وہ دنیا وی زندگی میں اگر کوئ نیکے مل کرتے ہیں وہ فہا نے اور سرکا رہے اور وہ لوگ سمجتے ہیں کہ ہم اچھ اعال کررہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعالِحسنہ کو باطل کر دیتے ہیں اوراً بیت تمبريم ميں ہے زحق تعالى كفاركے اعال حسنه كو تعبار منتورا تجھرے ہوئے غيار كى طرح بركاراور غِرْنَا فِع بِنَا دِينَ بِي اوراً بِين بَمِرِيلٌ وعِ وعدْ بِي أَصْلُّ اعْمَالِهُمَ اوراُحْبُطُ اَعُمَالِهُم وغَيْره مَهْكر ان كے على كا بطلان اور ضالع ہوما بیان كباكمیا ہے عرض كدافیر كی سّا آیا ن سے كفاسے اعلافیر كاغِرْنا فع بونامعلوم بو تلب ليس أبن تمرعا اوران ساتون أبا بيلظا برتعاص سب د فع تعارض ان فع بونا دنیا کے اعتبارے ہے اور غیرنا فع اور صفائع بونا آخرت کے اعتبارے ہے مطلب برہے کہ کا فراکر کوئی نیک علی کرنا سے جب اکداستغفار کرنا یا کسی فقر وکن كوصدة وخسيسرات دبيربنا، مهارجى كرنا وينروتواس عل كابدله اس كو دنياس مل جا آسيے كه حق تعالیٰ دنیا وی عذاب ومصیب مطالبتے ہیں یا مال واولا دمیں وُسُعَت وفراحی عطا فرما دینے ہیں مہدت رہا فیت سے بوار دیتے ہیں گرآ خرت میں اِن اعمال پر کوئی تفع مرتب ہم تا ا وربيا عمال أخروى عذاب سے نجات كا باعث نہيں موں كے ليس نفع ا ورعدم نفع كامحل مخلف ہوجانے سے کوئی تعارض ہیں رہا، (حلالین سندلین رصاوی)

### كفارك ملحكرناجاريه بانبس؟

بادي تمبرع الوعس

أَبِاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(144)

قری رہے تھارض ایست نمبر علی ارتفاد ہے کواگر گفار مسلے کرنے کیلئے ماکل ہوں تواہیہ میں مسلے کی طرف مائل ہوجا ہے اس منطقی ہوتا ہے کہ کفار سے کے کرنا جائز ہے اور آ سن میں میں مسلے کی طرف مائل ہوجا ہے کہ تم لوگ ہم شدہ ماروا ورکفار کو مسلے کی طرف مت بلاؤتم ہی میں مسلے کرنے ہے کہ تم لوگ ہم شدہ میں مالب رہوگے ہیں وونوں اینوں میں افظا ہم قعارض ہے ا

فض فنع فن اورکم ہمی کی وجہ سے ملے کرنا جائز بہیں ایت نمبر مرا بیں ای می کہ اسے مسلے کہ منع کیا گیا ہے جبیا کہ وکر ہمی کی وجہ سے ملے کرنا جائز بہیں است کم منع کیا گیا ہے جبیا کہ وکر گہر ہمی ہوتا ہے البہ کسی صلحت کم یوجہ سے اگر صلح کر لی جائے کے تو درست ہے خواہ وہ مصلحت صنعف قوت جبائی ہو یا قلت عدد یا قلت سامان وغیرہ ہو کی کن مسلم کے مہر کے مہر نے مسلمے کے مسلمے کرنا جائز بہیں ، حصنو صلی اللہ مسلم کے مہر کے مہر نے مسلمت کے میں نظر مقام صدید ہیں کھا رسے ملے کی تھی آیٹ اور ان سے ملے کی تھی آیٹ اور کی میں اسی صلح کی ماجازت ہے ہداکو کی تعالی من میں ہے جہ اور کی تعالی من میں ہے جہ بیان الفرائن وغیرہ )

## كفاركى تنو تعداد مقابله كرنا صرورى بيدى

بإرلائبرعوا

آمات الان يكن مِنكُ وعِشْ وُن صَابِرُون يَعْلِبُوامِ أَسَدُن وَإِنْ مَكُنْ مِنكُومِا ثُكَّ يَّغْلِبُوا ا كَفَامِرْ النَّيْنِ كَفَرُ وَ إِلَا فَاللَّهُ مُرْتُومٌ لَا يَفْقَهُونَ بِارِهِ مِنْ ركوع ع سوره الانفال مِلالِين مَ<u> اللهِ</u> ﴿ فَإِنْ تَكُنِّ وَمُنَكُّمُ مِا تُكَةٌ صَابِرَةٌ تَعَنَّلِبُوْا مِا شُتَكِنْ وَإِنْ تَكُنْ وَمُنَكُّمُ الْفَ تَعْزِلْبُوا الفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ بإره عنا ركوع عصودة الانفال طالين مكاها الشفريج تعارض أية تمبراي ارتباوه كالرتم مي بين أدئ تابت قدم ربيخ وا موں تو دوسوکفار برغالب آجائیں گے اوراگر سوہوں تو ایک بزار پر غالب آجائیں گے بداگر چەخىرىيەنىكن أفركےمىنى يىل بىرى الركفارى تقدادتم سے دس گفازائدىموتم بىس بول وە دومو ہوں تم سوہوں وہ ایک سرار تو تم کو ان کے مقابلہ بیرتابت قدم رمینا اوران سے اونا عروری ہے جاگنا اور سیجے بٹنا اوام سے حووسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دولی تعدا دے مقالبر کا تومز ورى سے اس سے زائرے فروى نبيس كە اگرسىمان سوبول اوركفا رورسو ، مسلمان ايك برارمون کفار دوسرار تومقابداورجها وکرنامر وری ہے اس سے زائد سے س بین بین بطاہر دونوں أيتول مي تقارض ہے ا وقع تعارض ایت اولی آیت این سے فسوٹ ہے ، بخاری شریف کی روایت می خوات ابن عباس من منقول بي كرجب بهلي أبت إن كين منكم عشرون الونارل مونى اورسلا لول كو كافرول كا وس كمى تعداد مع مقابله كرف يرتابت قدم رسين كاحكم ديا تومسلانون كويه بعارى وكا مهوا که دس گنی نعداد سے مقابله کرناتو دستوار معلوم موتا به تنوی تعالی نے تخفیف فرما دی اور میر صم منسوح كرك دومرى آيت نازل فرمادى السنن حَفَّتَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ النَّفِي صَعْفًا فَإِنْ تَكُنْ مَنِكُومِ عِنْ مُن صَابِرَةً الإاب السَّمَة مسابِوج بلكاكرد بالورطان لياكتم میں ایمی کچھ کمزوری ہے دی گئی تعدا دہے مقابلے رنا تنہا رہے گئے دشوارہے تواب تم کو بی کم دیا جا تا ہے کہ کفاری تعدادا گرتم سے دوگنی ہوتو ان سے مقابلہ برتا بٹ قدم رمبنا فروری سے ور بجاكنا حرام ب ولا تعارض بعدالنسيخ (تقنيرفازن)

### قتال نمام منزین ضروری کی باصرف شرکین آقارت ؟

ياري كمرمنا وملا

الماث ال وقاتِلُوا المُشْيَركِينَ كَانَدُ ياره عنا ركوع علا سورة المتو سيسة جلالين منه الله ﴿ كَا يُلَّا يُعْدَا الَّذِينَ امْنُوا قَا يَلُوا الَّذِينَ يَلُو مُنْكُمُ مِنَ الْكُفُارِ وَلُعَدُاهُ فَ عَلَمْ غِلْقُكُةً بَارِهِ مِ ال رَكِوعَ مِ هِ سُورَةُ التوبية بِ طِلْين صِ 149 الششريج تعارض إبها أيت من عميه كتمام مشركين سے قبال كرويعي فواه اقارب یا غیراقارب اور دومری أیت می فرمایا که گفارس سے جوئتہارے رشتہ دارمیں ان سے مثل كروا وران يرشخي كااستعال كرولس دونون أيتون مي بظابرتها رض سيص، د مع تعارض أيت نمريم مي غيراقارب كيسائد قبال ميس روكالهيس كيا ، بلكواس میں جہا دے آ داب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جہا د کا طراقیۃ اور ادب یہ ہے کہ اولاً رسستہ واروں سے جہاد کرو مجر بیرا قارب سے کیونکہ تمام مترکین سے دفتہ واحدہ قبال کر ناتو نا ممکن سے رفتہ رفته یکے بعد و مجرے ہی کیا جاسکتا ہے لیں اس کا طریقہ یہ سے کہ پیلے قریمی رشتہ واروں سے جباد كروكير دورك اقارب سے عيرتمام اجاب مشركين سے ، جائي رسول السّرصلى السّرعليدولم ف اولاً این قوم سے جہاد کیا میرانی ابل وب کی طرف متقل ہوئے اس کے بعد اہل کتاب سے جهادكيا معرابل روم اورابل شام كلاف ورخ كيا أمي كى وفات كے بعداً ب كے صحابر جها د کے لئے عراق کی طرف نکلے مجے تمام با دوامصار کی طرف نکل رائے ، اس تقر ریک بعد حلوم ہوگیا كراس أيت سيمي يك بعدوميرك تمام ي مشركين سيجبا وكرف كاحكم أبت مواس ابذا اس أيت كاأيت اولى فاقتلوا المشركين كافة ست كول لغارى نبي ( صاوى)

### جها دمنط وعزور برخفت وخن بيا مزف شطب برج

بيادكا تمبرع اوعالا

(IA)

آبات المناف المنورة التو بن مبالين صفط المنورة التو بن مبالين صفط المنورة والفركة وألفيكة وألفيكة وألفيكة وألفيكة والمنفؤة والمنفؤة المنافعة المنفؤة المنفؤة

دفع تعارض استعارض كتين جوابيب،

آبت بخبرا اخری دونوں آبتوں سے نسوخ ہے ابتداری برحال بی جهاد کیا تکانا مزوری تفاکسی تم کاکوئی مذر سمون نہیں ہوتا تھا ، میر برح نسوخ ہو کیا جن پخر روایت بیں ہے کہ حفرت عبداللہ ب ام کوئی مذر نابینا تھے امنوں نے وائی یارسول اللہ کیا میرے لئے بھی جہاد میں نکانا فروری ہے آب فرمایا ہاں یہاں کہ حق تعالیٰ نے آبت لیس علی الائمی اور جائی تو ہوئی گان تھی فرما دی کو اگر یہ لوگ جہاد میں مذجا بیں توکوئی گان تھی کو فرمائی اور علام سدی سے میں منعقول ہے ، ولا تعارف بعد النسخ (روح المعانی تعنیف از دوح المعانی تعنیف این منوب این بیاس اور علام سدی سے میں منعقول ہے ، ولا تعارف بعد النسخ (روح المعانی تعنیف نی ناموں نے ناموں نوی بی ناموں نوی بی ناموں نوی نوب المعانی تعنیف نوب المعانی تعنیف نوب کا تعنیف کا تعنیف نوب کا تعنیف کو کا تعنیف کی کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کی کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کو کا تعنیف کا تعنیف کی کا تعنیف کی کا تعنیف کو کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کو کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کی کا تعنیف کی کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کی کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کی کا تعنیف کی کا تعنیف کی کا تعنیف کی کا تعنیف کا تعنیف کا تعنیف کی کا تعنیف کا

ا بت مزوا بن امروجون بنین ب بلک نگرب واستجاب برجمول ب ابتداری سے برطال میں جہا دکیئے تکانا واجب بنی بھا بلکہ ستحب تھا اور ترکب مندوب برکون گناہ بنیں ابذا آبت منبوع وی دوس میں جو دوس کی گئی ہے وہ اس کے معارض بنیں ہے ایسی صورت میں سنے مانے کی مزورت بنیں ہے د تقنیہ خازن) وغیرہ )

انفروا خفافا وقفافا وقفافا وقفاقا کا مطلب بینی ہے کہ معذورین وغیر معذورین سب کو تکان مرودی ہے بلکہ مطلب یہ ہیں ہے کہ جولوگ جہا دیر قارت رکھتے ہیں ان کو ہرحال میں تکانا فرور ہے جواہ ان کے پاس کا ات جہاد ہوتا مردی فقار وغیرہ زیادہ ہوں یا محقوظ ہے ، آلات جہاد کی قبلت کوئی عذر نہیں ہے ہیں اعملی مربی اور وفقیر وغیر ہم اس کی میں داخل ہی ہا ہدایہ کی تب ز تو دوسری دوآ بیوں کے معارض ہوگی اور نہ منسون مانے کی حرورت بڑے گی ، کوشت شاہ و لی النہ محدورت بڑے گی ، حضرت شاہ و لی النہ محدورت بڑے گی ،

### جهاديس سيون كلنا فروري بيالية باعث و؟

بيارة تمبريال

آمان الله الله الماكات المكون على المكون المكون المكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون المكون التوجة وسلان المكون الكون على المكون التوجة وسلان المكون الكون الكون

ا آیت اولی ارتفاد میں ارتفاد ہے کہ مدین اوراس پاس کے دیہات والوں اسٹی کے مدین اوراس پاس کے دیہات والوں اسٹی مائز نہیں کرسول الشوی الشویل وسلم جب جہا دہیں تشریف ایج ایک تو بہاوگ پہیچے مسلم جب بھی ساتھ جہا دہیں ایک نامزوری ہے ہے مسلم جب بھی ساتھ جہا دہیں ایک نامزوری ہے ہے اسلامی الشرطی الشرطی الشرطی ولم کے ساتھ جہا دہیں ایک نامزوری ہے ہے اسلامی الشرطی الشرطی الشرطی دی سے مسلم میں دوری میں ایک میں

اوردوسری اکیت میں ارشادہ ہے کہ تمام سلا اوں کوجہا دمیں نرجانا چاہئے بلکر ایک جاعت جہاد میں نرجانا چاہئے بلکر ایک جاعت جہاد میں نکلی جاعت وطن میں موجود رمینی چاہئے جو دین کی جمھے بوجھ حامل کرتی رہے اورجب جہا بدین حفرات وابس ائی توان کو دبن کی تامیں مشنا کرالٹر کی نافرانی سے ڈرائین کم وہ برے کا موں سے بجیس بس ان دونوں ائیون میں بظا ہرتھار میں ہے ، وفع لغا رض اس مقارض کے دوجواب ہیں

آب زیر فراتے ہیں کہ بہا آبت دومری آبت سے منسوخ ہے جب کا انوں کی تعدا دلیل متی توحق نتا ہی نے مربی کا بیا اندوری فرادیا تھا جب کا انوں کی کتر شاہرگئ تو بیٹ منسوخ منسوخ کر دیا اور دومری آبت و ماکا ن المؤمنون بینغروا کا فتر المؤن کا زل فرما دی جس بین برفرادیا کہ سب کونہیں جا ناچاہیے ایک جاءت جہا دمیں جلی جائے دومری وطن میں رہ جا سے ولا تعارض بعدالنسن ( تفسیرخازن وتفسیرمظہری )

تشريف ليكئ مهد جن من سفقط آ مري منال فسيراي ١٠ صادي

ا کہ وہ رسول الشملی الشرعلیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں خلاصہ بر ہوا کہ بہلی آیت سے خروات سے تعلق ہے اور آیت تا میہ سرایا سے تنعلق ہے فلا تعارض بینیا (حلالین شرایا سے تعلق ہے فلا تعارض بینیا (حلالین شرایا سے تعلق ہے فلا تعارض بینیا (حلالین شرایا سے تعلق ہے

### انسان بوقت صیبت منایس کرمایی با مالوس ما امید موجانا ہے؟

يارع بمزيال ١٥٠١١ ١٢ ١٢٠ ٢١٠ ١٥٠

آ**يات ( ) كاِذَا صَرَّ الْإِنْ** اَنْ الصَّرُّ دُعَانًا لِحَنْبِهِ ٱوْقَاعِدُ ا ٱوْقَا رِبْمُا الاَّةِ بِارُهُ ا بِالْهِيْهِ بِارِهِ عِلْكَ رَكُوعَ عِنْ الروم الروم حلالين صّليّ (P) وَإِذَا صَرَّ الْإِنْسَانَ صُمّ دُعَا رُبِّكُ صِّنينيا الدِّيْهِ نَعْرًا ذَا خُولَدُ لِعَيْمَةً مِنْ الأية ياده ع<u>سما ركوع عِها سورهُ</u> الزص وحلالين مكثمث ﴿ فَإِذَا مُسَّ الْإِنْسَانَ صَلَّ دُعَانَا تَعْمَا ذَا خُدَّ لُنَاهُ بِعَدُمَةٌ مِّمَّا اللَّهِ بإره عِلْكَ ركونَا عِلْد سررة الرصوطالين مهم ( ٥) قإذا الفك أناعلى الإنسان اعوص وَسَا بِعبَا بنب وَإِذَا مست السر فذ ودع إعربين باره عظم ركوع على سوره خصصيدة (مصلت) جلالين مانك ﴿ كَا ذَا اَنْعُهُنَا عَلَى الْإَنْسَانِ اعْرُضَ وَنَا بِعِلِنِهِ وَإِذَا مَسَّدُ الشَّرَّكَانَ يَؤُسَّا يا عظم ركون عه صورة بغراص (الاسلم) عبالين مكتل ﴿ لَا يَسْأَثُوا لَهِ نَسَانُ مِنْ دُعْسَاءً الْمُعَيْدِ وَإِنْ مَّسَّمُ السَّرُ فَيَسَّوْشَ تَنُوطُ ياره عِصًا ركومًا <u>«ل</u>سورهُ خَمَّسِجِكَ (مضلت) جالين سن تستركي تعارف أيت منبوك ما عط مع علوم بوتاب كرانسان كوحب بريشان لاق بي سبع تووه ليده كر مبي كم معطي مورغ حن برحال بين الشرس خوب لمبي لمبي دعائي كراسها ور أيت منبرعة وعطيس فرمايا كيله يكريرين في من انسان تلاميدا ورمايوس بوكر مبطيعة ناسه ع ( ئيشُوستْ كمعنى ماين اور قَنْوط كمعنى المديد) اور دعار جوكر أمير و أس كى مالت مِن كى جاتی ہے اس نے دعا کرنے اور ناامیرومالوی میں تعارض و ثنافی ہے، وفع تقارض اس تعارض کے یا پیج جواب ہیں ،

آئیس کا فرکے بارے بیں ہیں کہ مؤمن تو پریشائی کے وقت اللہ سے فوب دما کیس کرنا ہے این کا فرکے بارے بین ہیں کہ مؤمن تو پریشائی کے وقت اللہ سے فوب دما کیس کرنا ہے اور کا فربایوس ونا امید ہو کر بیٹے جا آہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے دوسری مگرا رشاد فرما باہے اِنّهٔ لا سُکٹا سے مِنْ رُوْح اللّهِ إِلاّ الْقَدْمُ اللّهُ فَرُونَ کَهُ اللّهُ کَا رَحْمَت سے کفاری نا امید ہوتے ہیں ، اور اختلافِ اشخاص کے بعد کوئی تعارف نہیں رہتا ، ( ملارک)

اختلاف احوال دازمان برخمول سے کرجب برنشیانی لاحق ہوتی ہے تو ابتدار تو انسان خوب دعائیں کرتا ہے اور جب تو ابتدار تو انسان خوب دعائیں کرتا ہے اور جب تبولیت کے آثار نمایاں ہیں ہوتے تو مایوس اور نا المبید ہوکر دعار جبور دیا ہے ور بیان القرآن )

دعاء اورتنوط ویاس کامتعتن مختلف ہے دعاء کا تعلق زبان سے ہے اورنا امیدی و ماہر کا تعلق زبان سے ہے اورنا امیدی و ماہری کا تغلق قلب سے ہے اور دونوں آئیں کا فربی کے منعتق ہیں مطلب یہ ہے کہ کا فرزبان سے تو فوب دعائیں کرنا ہے گر قلب اس کا ما یوس و نا امید رہنا ہے بیس کوئی تعارض نہیں و مدارک و بیان القرآن

اختلافِ مکان برخمول ہے تین سمندر میں تو دعائیں کرتا ہے اور شکی میں مایوس ونامید بھوجا تا ہے کفار حب کشتیوں برسوار موشے تعے اور کوئی طوفان آجا تا تھا توالٹر سے دعائیں کرتے تھے جیسا کہ ارشا دہے فَا ذَا رُکبُوْ اِفْ الْفُلْثِ دُعُوْا اللّٰهُ مُعْلِصِینَ لَهُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور السیمی انتہ کے وقت اللّٰہ سے دعا کرتا ہے اور السیمی منتول سے کا فرمھیبت کے وقت اللّٰہ سے دعا کرتا ہے اور السیمی میں میں اللہ میں ونا المید ہوجانا ہے ، ( مرارک )

## اولاد آدم کوکس چیزے بیداکیا گیا ؟

المات ( مُوانَثُ الكُوْمِ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعَالَ كُوْمِ عَلَا مِنَا الْمُومِ عَلَا مِنَا الْمُومِ عَلَا سِراهِ هُوْمُ

طِالِينَ مِهِ ١٨٢ (٢) مِنْهَا خُلَقْنَكُ و وَنِيعًا نَعِيدُ كُوْ وَمِنْهَا مُغْرِجِكُ و تَارَاةً الْخُرى باره الله ركوع ما سوره طاه حلالين صلاح الله الما الما النَّاس ان كُنتُم في ريث مِن الْبَعْثِ قَالَا لَا خُلُقُ الْمُومِّةِ مُوالِب ياره مِكَا ركوعَ عِصِ سورةُ الحِجِ عِلين صفي لا كَوْرُ الْكَابِةِ الْبُ صلام المراب المرافع المرابع المرابع المربع المنطق المربع ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا صُمْرَةِنْ طِيْنِ لَّا زِبِ بِإِرِهِ عَلا مُعَلاً ركونَا عِهِ سور فُالصَّفْت جِلانِين صصحه ٣) هُوَ اَعُلُمُ بِكُوْدِ ذَا كُذِيبًا كُومَيْنَ الْأَدْضِ ياره عِ<u>كَ ركوع على سورة الن</u>عوملين ملسل (١) خَلَقَ الْإِنشَانَ مِنْ نَظُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مَّبِيْنَ ياره عَالَ ركوع م سورة النعل طلين ما ٢١٠ ٨ تُعرَّجُ عَلْنَاهُ لَعُلْفَةً فِي قُرارِهُ كِينِ ياره عمد ركون مد سورة المؤمنون مراس مديد (٩) تُمرَحِعلُ نُسُلُدُمِنْ سُلْكَةِ مِنْ مَا يَرَعَيْ بِإِمْ عَلِيْ ركوع ١٤٤ سورة السعجدة جلالين صص الله الكوري الإنسان الأخلقند مِنْ نُطْفَة فَإِذَا هُوَ خُوسِيْ مَبِّبِينٌ بِاره مِسْ رَكُوع عِلَى سوره لِلْسَ بِالين مَلِكِ (1) وَأَنذَ هُلُقَ الزَّوْجَيْنِ الدُّكُووَالْأُنْثَى مِنْ لَطُفَةٍ إِذَا تُمنى ياره على ركوع عكسورة النحب مبالين ماسم (١) أفرانيم مالمنون وانم تخلفونه ام محن الخالفون إره على مطا سورة الواقعة ملالين مهم (١٣) المعريف نطفة من من من من من ماره عدد ركوع عما سورة العَيْمة مِلالين صيب ١٨٠٤ (١٧) إنَّا حَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ نَطَفَةٍ أَمْشَاجٍ بإره مِلْ ركوع عا سورهُ الدص (الانسان) المالين مسكم الله الكُم كُغُلُق كُمُ مِينَ مُلَاء مَتَه بُنِ ياره عالم الم ركونا على سورة المرسلت مبالين مهيما (١٦) مِنْ أَيِّ شِي خُلُقَادُ مِنْ نُطْفَةِ ياره من ركون عصرة عبس عبالين مناص (ك) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنَ خُلِنَ خُلِقَ مِنْ مَا يَع كَافِقٍ نَعِيْرِجُ مِنْ بَيْنِ الصَّنْبِ وَالتَّهَانِبُ لِيرِه مِ<u>سْاً رَوَعَ مِلْ سورَهُ الطارِقَ مِهِ لين</u> الم (العلق ملاك الدنسان مِنْ عكن إره عن مركون علا سورة العلق مبالين مساه ست ريح لعارض انتهم أبات مي اولادادم كالخليق كابيان بي كيوكدان أيات

یں سے بعبی بین تو مجے کا صیغہ ہے بعبی بین نسل کی تھر کے ہے اور حب اکرا بات میں عرف انسان کا ذکر ہے ان بین ان ان سے حبن انسان بین اولاد اور مراد ہے جیسا کہ آبات کے سیاق وسیاق اور مغربین حفرات کی تفاسیر سے معلوم ہو تاہے اس طرح بین کام آبات اولاد آدم کی تخلیق کو بیان کر ہی ہیں مگرا ولاداً وم کوکس چیز سے بیدا کیا گیا اس بار سے بین یہ آبات متعارض ہیں آبت نمبر علی اور آبیت نمبر علی ہو تاہے کہ اولاداً وم کومٹی سے بنایا اور آبیت نمبر علی ہو تاہے کہ علقہ (دم جامد) سے بدا کہ بین میں اس طرح یہ آباظام متعارض ہیں ،
سے بدا کہا گئی اس طرح یہ آباظام متعارض ہیں ،
دفع تعارض اس تعارض کے تبین جواب ہیں ،

ا يت منبرعات ما على مين حفرت أدم عبراسلام كي خليق مرادسه كدان كوحق تغال في منى سے بدر کیا صمیر جی سے قبل ایک مضاف محذوف سیرینی صوانشاً اباک عرمن الارض امنها خلقنا اباكم، اناخلقنا اباهم، صواعلم بكراد انشاع اباكم وغيره ان كالعركيت منبرے تا مطابیں اولادِ آدم کی خلیق مراد ہے کدان کوخی تعالیٰ نطفهٔ منی سے بنایا اورست اُخری ا بت بمبرع ابس جوعلق كا ذكرس اس كا مطلب ينبي كرانسا ن كوابتلام مى وم جا مدسے ميداكرديا عكرمطلب بربي كريبل نطف نبايا بهراس فطف كوعلقه بناديايس اس أيت بي حالت تانير كابيان بيد انسان كي خليق مختلف اطوار واحوال كبيباته سُبول به أولاً نظف بنا يا معير علقه معيراس كو مفغ بنادیا سے اس کو بڑیوں میں تبدیل کردیا سے اس پر گوشت بڑھادیا اس کے بعد اسس میں روح وال رزنرہ کردیا جیا کہ سورہ مومنون کی آیت میں مقرح ہے شدخلقت البظغة علقة فخلقنا العلقة مصنغة غخلقنا المصنعة عفلامًا فكسونا العظام لحيمًا فتمانشانا وخلقا أخد فسادلك الله احسن الخنا لقين بهرطال بيلى حيراً إلت عمل كليق آ دم اوراخیری تمام آیات میں اولادِ آدم کی تخلیق کا بیا ن ہے اوراختلاف انتخاص کے اجد کو فی تعارض تبین رسمای ( روح المعانی وغیره)

محفرت عطار خراسانی سے روایت ہے کہ فرمشہ جاتا ہے اوراس مقام سے جہاں استحض کو دنن ہونا ہے ملی ایتا ہے میں اس کو نطف پر مجمیر دیتا ہے میں مٹی اور نطف ہے بچے کی چدائش ہوتی ہے ، عن عطاء الخراسانى قال ان الملك سيطاق فياخذ من تراب المكان الذى يدفئ فير الشخص في ذراء على النطاخة فيخلق من الشهاب والنطاخة (اخرج عبرب مميردابن النذر) درح المعانى مشيئ

که مفسرتینے بیمی ذکر کیا ہے کہ دسول السّرملی السّرعلیہ کے تخلیق جس مٹی سے ہوئی وہ کعبہ کی مٹی بھی مگر طوفان نوخ میں وہ مٹی اس نقام پرشتقل ہوگئی تی جہال دسول السّر علیہ کی قبرمبا رک ہے ۱۲ حاشیہ روح المعانی (1/1

جن بر اخلاع ال كرب بوكايا محض فضل البي سے ؟ بيمينيه الله الله من الله

آبات ( ) يَقُولُونَ سَلَمْ عَلَيْكُو الْحَفُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْ تُعْمُنُونَ باره كا ركوع عند سورهُ النحل مبالين صيب (٢) أمَّا الَّذِينَ اصَنُوْا وَعَبِمُ وَالصِّيلَ حَتِ أَلَّهُ جَنَّتُ الْمُاؤى نُوْلاً بِمَاكَانُوْا يُعْمَلُونَ بإره ع<u>الم ركوع ها</u>سورهُ السيعِدة مبالين منص (الله عَلَيْكُ الْجُنَدُ البَّيْ أَوُرِثْهُ وَعَلَيْهِ الْكُنْمُ تَعْمَلُونَ ياره عظ ركوع سلاسورهُ الذخرف بلالين مه ١٠٠٠ (أَكُنْعِكَ أَصُّهُ الْجُنَّةِ تَعْلِدِينَ فِيهُا جَزُاءَ بِمَا كَانُوا يَعْكُونَ يَا رِهِ عِلاً ركومَ عِلْ سورةُ الاحقاف طِللين مسكلي ﴿ فَاللَّذِينَ إِلْمِنُوا وَرَ عَبِدُوا الصَّلِعَتِ فِي جَسَّتِ النَّعِيْمِ ياره عل ركوع على سورة الحج مبالين مكك (4) لَيْجَبِزِي النَّذِينَ المُنْوا وَعَبِملُوا الصَّيلِ مِنْ فَعَنِلهِ باده على ركوع عد سورة الروم صِلالين مسكك (٤) إِنَّ الَّذِينَ المَنْوَا وَعَيَمِنُوا الصَّلِعَاتِ لَهُ مُرِجَ لِنَدُ تَعَبُّهُ عَلَى مَنْوا الأفعار من ركوع من سورة النبروج ملالين ههم الشيف رئيج تعارض بهي يأرأيات معلى بوتاب كرجنت مي داخله اعال كي وجه سے ہوگا کیونکہ بماکنم مقملون اور بماکا نوایعملوت میں بلے سببیران گئے حب كا ما بعد ماقبل كے لئے سبب ہوتاہے جس سے معلوم ہوتاہے اعمال سبب میں وخول جنت كما ا وراخيرى نين أيات سيمعلوم بوتاب كدحبت مي داخله محض الشرك ففنل وكرم سي بوكا اعلل كى وجر مت نهي اس لئے كه أيت تمبرع و علي ميں رنى كجنتِ النجيم اورك م حريبنا ميں فارسببينهي ب الريون كماجامًا فهي جنت المنجنيم اور فَلَهُ مُرجَبَتْ عَدُوي اوْ تُوفارسيس اس بات يردلانت موتى كداعال سبب مبي دخول جنت كا،كيونكه فالم سببيكا مأثبل البعد كيك سبب بتواب جيساك قران ياكمي أيت نمره الكارية والله في كفووا وكلله " يَا فَأُونَيْكَ نَهُمْ عُذَابٌ مِهُ بِنُ مِن فَأُولِيْكَ يِرفَكَ مِبسِيه لاكراس طرف أشاره مكفروتكذب سبيك عذاب مبين كابس في جنات المنعية اور الهدمة أت بترى إس

و فائے سببیر کا ترک اس بات ہروال ہے کہ وخول جنت اعمال کے سبسے نہیں ملک محض حق تعالیٰ کے فَفْل سے بوكا مام بالين في في جَنْتِ النَّويْم كابعد فَضْلاً مِنَ اللهِ كاافنا فركرك اى طف اشاره كيا بها وراكيت تمبرع لا مين تو حيث فضيله مفرّق به كرايمان واعالهالي والون كوحق تعالى اين ففل سع بدلي عطا فرائي مح صريت مح سيمي يني تابت موتاب،

عن ابى عروية رم قال قال رسول الله المراس المرس ورايت المرسول الله بعن فل ورحمة (رواه البخاري د مم ) . . كيا يارسول الشرآب بمي بين ارت و فرايا بي

صلى الله عليه وسلم لن يد خل احدًا عمله من الترعليك في ارت و فرما ياككي تعنى كاعل الجبنة قيل ولا انت يا رسول الله قال اس كوصنت مي وافل تب كريم الكرمنت ولاانا الاان يتغمدن الله نقال من المرتبع من التريخ فل سع بالعمل إلى يوميا

بمى نبس گريكرى تعانی اينے نفل ورحمت ميں محركوم ميايس،

خلاصه برموا كدميلي جاراكبات سيمعلوم بوناسيح مومنين حبنت بب ابيضايمان واعال كسي داخل مول کے اورا خیر کی تین آیات سے معلی ہوتا ہے کہ جنت میں دافلہ محض السر کے فضل وکرم سے بوگا اعمال کے سبیب سے بیں لیں ان آیا بیل باہرتعا رض سے

وقع تعارض استعارف كي جارعاب

السائرج جنت مي داخلاعال كي وجرس موكا مراعال كي توفيق حق تعالى كي فضل وكرم سعبوتي ب بس سبب عنی وخول جنت کاحق تعالیٰ کافضل ہے اورسب عادی وظا ہری اعال ہیں پہلی جارا یا میں سبب ایم می مبدی مرا دسے اور اخیر کی تین کیات میں اور صربت میں سبب تعیقی کا بایان ہے فلاتفارض بينها (روح المعاني وتعسيرفازن)

و بہلی چارا یات میں بآر سبینیس ہے بلکہ مقابلہ کیلئے ہے دینی اد خلوا الجنة فی مقابلة اعالکم اعال كي مقابله اور مدله مي حق تعالى اينه ففل مع جنت بطافرما دين مح جيب دومرى عكرارتها دېج إِنَّ اللَّهُ السُّنُونِ إِن الْمُؤْمِنِينَ انْفُسِهُمْ وَامْوَانَهُمْ مِأْنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ الدِّر فِهُ مؤمنين سع

## المُعَادَّكِيْكِ إِلَى الْمُعَانِ لَا فِي سَكِياجِيزِ مَا لَغَ مِنْ عِنْ

### ياري نمر 10

 اور دوسری ایت میں دشاد ہے کان کو ایمان واستغفار سے مرف اس چیز نے روک رکھا ہے

ام حق تعالیٰ نے ان کو پہلی متنوں کی طرح بلاک کرنے کا ارا دہ کرلیا ہے اگر حق تعالیٰ بیارا وہ ذوبا اس میں نے ایک میں اسے پہلی ارادہ اللہ " محدوف ہے ای وجا منہ الناس ان یومنو اللہ الاولین اس ایت میں مانح عن الایمان کو منحو ان یومنو الایمان کو منحو کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے ارا وہ مذکورہ میں لیس ان دونوں آیتوں میں تعارض ہوتا ہے اس لئے کہ کسی شے کوکسی شامین معرکر تا ماعدائ فئی کوستدام ہوتا ہے فیس جب ایس اولی میں یہ کہا گیا کہ مانے عن الایمان مرف ان کا عمد ان کا معدادہ اور کو کی کمانے عن الایمان مرف ان کا ارادہ مذکورہ ہی مانع نہیں ہے اور دوسری آیت میں یہ خرایا کہ معدادہ اور کو کی مانے عن الایمان مرف حق کتی تعالیٰ کا ارادہ مذکورہ ہے اور کوئ مانے نہیں ہے جس کا معداب یہ ہوا کہ ان عن الایمان مرف حق تعالیٰ کا ارادہ مذکورہ ہے اور کوئ مانے نہیں ہے جس کا معداب یہ ہوا کہ ان کا اعتقاد مذکور مانے نہیں ہے دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ہی ہو اور ان کا اعتقاد مذکور مانے نہیں ہے دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ہی ہو اور ان ان کا اعتقاد مذکور مانے نہیں ہے دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ہی ہو اور ان ان کی ان میں میں دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ہی ہو اور ان ان کی وہ فی اور ان ان کی ہور ان میں ہور ان میں میں میں دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ہی ہور ان میں سے میں دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ان میں میں دونوں مانے میں سے ہرا یک کی نئی بھی ہور ان میں میں ان کی میں سے میں دونوں مانے میں سے میں دونوں مانے میں سے ہور کی دونوں میں سے میں کی دونوں میں کی دونوں مانے میں سے میں کی دونوں میں کی دونوں مانے میں سے میں کی دونوں میں کی دونوں میں کی دونوں مانے میں سے ہور کی دونوں میں کی دونوں مانے میں سے ہور کی کی دونوں میں کی دونوں کی کی

درفع انعارش ان تعارض کاجهاب بر به کدایت اولی بین انع عادی وظاہری مراوی اورکیت تا نید میں مانع حقیقی مرادی مطلب بر به کدایمان لانے سے ظاہری اورعادی مالغ تو صرف ان کا بر اعتقاد ہے کہ ابیان لانے سے طاہری اورعادی مالغ تو صرف ان کا بر اعتقاد ہے کہ ابیت رسول نہیں ہوسکتا اور حقیقی مانع حرف بر ہے کہ حق تعالی نے ان کو بہلی امتوں کی طرح ہاک کرنیکا ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے قاذ التحاف المانعان اندفع التحاض (روح المعانی والا تعان)

# كفاركوفيا كروزاني الجم أمم بناكراتها باجاتيا الصير وماطق وسامع؟

ياري نمريه المدر المدر المدر المدر المدر المدر

المان المرابع والمعربية المعلى والموجه عنى والموجه عنياة كله الموسم إلى المرابع الموسم المرابع المراب

رَبِّ لِدُ حَشَّرَةِ أَعَىٰ وَقَدَّ كُنْتُ بَصِيْرًا بِاره علا ركوع المسلسورة طاه المالين صه المع والمله و المنه و ال

محتریں اندھے گونگے بہرے ہوں گے اس طرح آبت تمبر علاسے معلوم ہوتاً ہے کہ کا فرکونا بنیا بناک المُفاياج بي كُوه كِيكًا اب رب مي تولفيرتها تون مجهد الحي كيون بناديا اوراً يت بمبرع من بين ہے کہ مجرمین جہنم کو دیکھیں گے اس سے معلی ہو اے کہ کفار قیامت کے دن اندھے ہیں ہوں گے بلکہ بنیاا وربصیر ہوں تھے آبت تنبر علا میں ہے کرجب جہنم ان کو دورسے دیکھے گی تو پر**ٹوگ جہنم** کے عفدا ورجوش وخروش کی ا وائسنیں کے اس سے معلوم ہونا ہے کہ کفار بہرے نہیں ہوں گے بلکه ساعت والے مہوں گے اوراً بیت تمبر<u>عھ</u> میں ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کو گرد نوں پر با ند*ھ ک* جہنم کی ننگ کوٹھٹر کی میں ڈوالا جائیگا تو پرلوک ہلاکت کو پیکاریں گھے اس سے معلی ہوتا ہے کہ وہ و کی کو تھے نہیں ہوں گے اور حقی ایت میں ہے کہ آپ کفاد کو دیمیں گے جب ان کوجہنم کے سامنے لا یاجائے گا تو فرلت کے مارے ان کی نگاہیں تعبی ہوں گی اور برجنم کی طرف نگاہ محرات م وقع دیمیں سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت میں اندھے نہیں ہوں مے بلکہ بنیا ہو<del>ل ک</del>ے ای طرح آیت تمبر مكیس ہے كہ كا فرسے قیامت كے روز كہا جائے گا كه تو دنیا میں تفلت سے

برا ابواتها آج ہم نے تیری غفلت کاردہ تجم سے دورکردیالیس تیری نظاء آج بڑی تیزہے اس ا معی معلوم ہو تا ہے کہ کفار اند مصر نہیں ملک بینا ہوں محکیس اخیر کی یا بیجے اُ بات بہلی دواً سول بنظام معارض مورس بب دفع لقارض اولاً على اوربصارت كاتعارض كے جوابات ديے جاتے ہيں اس كے سات جوامات مل ا ا خلاف زمان برممول ہے جائج حفرت ابن عباس سے منقول ہے کہ کا فر کو اولاً بھیرا سھایا جائے گا مجمراعمیٰ بنادیاجائے گا مطلب بیہ کہ قبروں سے استھے وقت توکفا بینا ہوں گے مگر جب فحشر كى طرف جائيں كے تواند ہے ہوجائيں كے اس يُركا فركيے كا اے فدايس توقرسے الطّفة وقت يناتها توك في المعاكيون كرديا، (رون المعانى) و ایک احمال برسمی بوکتا ہے کہ اختلاف زبان ہی برجمول سے مگرصورت برعکس ہے کہ آولاً تو کفاراندھے ہوں گے بھران کو بنیا کر دیاجائے گاجسسے وجہنم اورا ہوال قیامت کا شا برہ کریں گے اور رَبِ لم حشرتن أعمى وقد كمنت بصيراكا مطلب وقد كمنت بصيرا في الدنيا ب في جس وقت قبرون سے اندھے انھیں گے تو کہیں گے ہم تو دنیا ہیں بنیا تھے ہیں اندھاکیوں با دیا ، و اختلاف زمان ومکان برمحمول ہے تینی میدان محتربیں اندھے ہوں گے اور جب جہنم میں داخل مول مح توبینا مروم كيس كے اپنى حالت اور اپنے قبل عذاب كو دعيس كے (بيناوى) و صفرت عومر سے منعقول سہتے امر لا يُرى شيئًا إلاَّ النَّا رجس سے يرمغهوم موتاہے كه أيت میں علی و افعانی مراد ہے دین جہنم کے علاوہ باتی تنام چیزوں کو دیجینے سے اندھے ہوں گے گریب حالمت ان کی بوم قیامت کے بیعن اوقات میں رہے گی اس کے بور وہ طلق بنیا بنا دیئے جا میں کے کہ برچیز کو دکیمیں گے ورنہ تووہ اپنے اعمال نامول کو کیبے پڑم یائیں گے حق تعالیٰ تیامت کے ون كا فرسے فرمائيں كے إفرائ بك كفي بنف كالبوم علىك حسيبًا اور قرأت كنا بكا حكم وبم

اس وقت درست بوس منا م جركواس كوبينا نباد ياجائ معلوم مرواكه كا فرلجد مي بينا بوجايكا

الكانكة الكانك

کے حفرت ابن عبائس کی امکیب دوسری روامیت میں ہے کہ اعمٰی سے مرا داعمٰی عن الحجۃ ہج بعنی و پنجنت اور دلیل کے اعتبار سے اندھے ہوں گئے ان کے یاس البی کوئی حجت و دلیل نہوگی جى كويىش كىكے وہ نجات ياسكى وہ كميں مے ياضا ہم تور نيابى بڑى جبيں اور دمايس ميش کیا کرتے تھے آپ نے ہیں حجتوں سے ا مذھاکیوں کر دیا ہمیں کوئی حجت نظری کہیں اُ ری ہے ية توجيه حفرت مجابد احفرت مقاتل اضحاك اورالوصالح مضنقول ب (روح المعانى) اعلى القلب والبعيرة مرادب يعى وه أجمول سد اندسينبي مول مح بلكة قلب اور بعيرت كاندم بورك أرابيم بنوفراى كواختياد كرت بي اوركت بي كرح تعالى ف این کتاب میں جہاں می مقام مذمت میں عمی کو ذکر کیا ہے اس سے مرا دعمی انقلب ہے جساکہ حق تعالىٰ كا ارشاد ب فِالْمُهَا لَا تعنى الأَبْهَار وَلَكِنْ لَعَى القَالِبِ البِّي فِي الصَّدُورِ مُرَّابِ عليب اس لوجيكو بركد كرر دكرياسه كه بعيرت نوكا فركى دنيا بين مجى مفقود موتى ب لهذااس كارتب لِمُ حَشَرَتُونَا عَلَى وَقُدِكُنْتُ بُصِيرًا كَبِناصِحِ نَهِي بِوكَا مُعلوم بِواكداعي البقيرة مرازنيس مع سيكن اس كاجواب يسب كر حبفول نے ام ي القلب والبعيرة مرادىيا ہے ان كے نزد مكي بعيرت سے مرادبهيرت ايمانى نهيسه بلكتجت ودميل بى مراد ب مطلب يه بوگا دقد كنت عالما بحجتى بصيرًابها احاج بهاعن نفنى في الدنبا كرمي تو دنياس ابي جست كا داناو بينا تعاا بى المن مع حبين اور دميس بيش كباكنا تعالي كون اشكال نبي كيونكه كفارى جو بھیرت دنیا میں مفقود ہوتی ہے وہ بھیرت ایمانی ہے (روح المعانی) اعلی سے مرادمتح ہے کہ کا فرقیا مت کے دن جران وریت ان ہوگا عذاب سے بھنے کی کونی تدمراس کی سمجھ میں مذاکستے تی جیساکہ اندھاا دمی سی موذی جا نور کو دفعے کرنے اور اس سے بینے کی تدبیر کرنے میں جیران ویراث ن موجا آسے کہ معلوم نہیں یہ جا نور کہاں اور کد معرب کس طرح اس کو مارول اورکسس طرف کو اسے بچوں؛ البیم ی کا فرقیا منے کے روز حیلوں اور مزارد سے اندھا ہوگا وہ کے گا فدایا دنیا میں تومیں مصیبتوں سے بھنے کے لئے قسم قسم کی تدہریں

كردياكر تا تعاآج تونے مجے تديروں سے اندھاكيوں كر دياكدكو في تدبير عذاب جہنے سے بيخے كى نظرتىس أرى سے (روح المعانى) یہ سات جوابات تو اعمیٰ اور بعبیر کے درمیان تعارض کے بوسے اس کے بعد ایم وناطق اور امم وسامح کے درمیان تعارض کے جوابات سنے اس کے تین جواب میں ، اخلاف زمان رمحول بيعن اولا يرلوك معدوم المحاس كونك وربيد مرسكم معيران کے قطق وساعت کو دوان ویاجائے گاجی نیر لوگ بولیں گے اور شیں مے بلاکت کو لیکا رس مے اورجهم كاجوش وخروش وغير مسنيس كے ولاتعارض بعدافتلات ازمان (ماوى اروح المعانی) ك صفرت ابن عباس ره فركت بين كربير برن كا مطلب يهد كريد لوك كوئ الميي بات تنہیں من پائیں مح حب سے ان کے کانوں کو لڈت ومر ورمحسوس ہوا ورگو بھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جت اور دمیل کے اعتبارے کونگے ہوں کے کوئی ایسی جت ودمیل بیان نہیں کریا میں محے جوعنداللہ مقبول ہومطلق ہر چیزے اصم داہم ہونا مراز ہیں ہے بس آیت اولی ساع ونطق والی آیات کے معارض نیس ہے (روح المعانی) وفرت مقاتل بنسليان فرات بي كراولاتويد لوكسامع ناطق اورلهير بول مح گرجب ان کوچیروں کے بل جہنم میں فح ال دیاجائے اور پر لوگ عداب جہنم سے پرکشت ان ہوک جنم الكف كى ورفواست كري لك ربينا أخروج نامنها فان عُدْنًا فإنا فلمرون توحق تعالیٰ اکمی مرت طویل کے بعد جواب دیں گے ماخسا وافیما وُلا تنکلمون دہل وحوار ہو کر جہزیں برسدرموا ورمجھ سے کوئی بات جیت مت کرواس جواب کے بعد وہ لوگ اندسے بہر المحوظے موجا بن کے زکسی کو دسکیے مائیں گئے ذکوئی بات مسن یا بی کے زلول یا بی کے فاندفع التعارمن لاختلات الزمان (روح المعاني وتعنير فرطبي)

~~~

(194)

اصحاب مهف في بندس بدار وكركيا كهاتحا؟

آيات (١) قَالُوْا لَكِتْنَا يَوْمَنَا أَوُلِغُضَ يَوْمَ يَارِهِ عِلَى مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تشرک تعارض اصحاب کہف غارمی تین سورس تک گہری نیندسونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو ان كيسرداركسلينان اليض ما تقيول مصمعلوم كيا كمد دلبنت مركتن دير كسوت رس اس جواب ہیں ساتقبوں نے جوکہا اس بارے ہیں تی تعالیٰ شارنے اصحاب کہف کے دومقولے ذکر کئے ون بَنَتْنَا يُونْ اوْ بَعِصْ يُوْمِ كُرْمِ كُرْمِ الوَّكِ اليك دن يااليك دن سے كچه كم نيند كى حالت يس رسب (٢) رَيْكُمُ اعْدُوبِمَا يَبَتْنَعُ مَهَارارب مَهارى مَدْتِ كُنْتُ كُورْيا ووجانات ان وونوں مقولوں میں تعارض بے کیونکہ معولہ اولی سے تومعلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے این طرف سے مدّتِ لبت في حالة النوم كى تقريج كردى اور مقول تانير مي يهد كدانمون في مدّتِ لُبْتُ كو حق سبحان کے علم برمحول کردیا گویا بیکها کہ میں علوم نہیں خدا ہی زیادہ جا نتاہیے ، دفع لغارص استعار من عارض کے دوجواب میں اور تجربیہ کے بعد تمین جواب موجاتے ہیں ا وونون معولوں کے قائل جدا جدا میں بینی قال بعض مدربشنا پومتا ا دبعض پوم وقال بعضهم دم بكرا علد بمالبثت ولعض ف توكهام ايك ون بالبحن ون سوئ وومرى بعض ساتقى بوك كابن وتصريح كيون كرت بوحق تعانى تمهارى مدت بوخ تعانى منهارى المرت بوخ عارة جانتي اورجب دومتنعا بض مقولوں كے قائل جدا جدا سوس توكوئى تعارض نہيں رميما (روح المعانى وفسيراوالسود) وونوں مقولوں کے قائل تو متحد ہیں گر زمان دونوں کا مختلف ہے کیمرا ختلاف زماری دوھور میں ١١) اولاً توامفوں نے میدارہوتے ہی بلا تاک وغوروکر یہ کمدیا ابتنا یوم اوبعض یوم میر کھیا ل ا ورغور وفكرك بعدكماريكم اعلم عالبتنة وراصل وواوك الوع سمس ك وقت سوئے تقے اور من سورم كے بعدغ وبتيس كے وقت بيدار موسے تھے النوں نے كلان كيا كريہ آج ہى كے دن كا ع وب ہے اور غارك اندر مونيكي وجرسه اور نبيند كالززائل مذبهونيكي وجدسنه غردب تمس كالجحاطرة ادراك

مرسك اس ليخ اسفون في فتك كرما تعركها لبشنا يوها اوبعن فيم يعني أكرغ روبشمس بوحيكا ب تو يومًا أكر سنبي مواب تولعن يوم مير كيد در بعدج تاتل اورغور وكرك تواحساس بواكسارى نيندطويل ہوئی ہے اور میتعین منیں کرسکے کرکتنی طویل ہوئی ہے اس سے احتیاظی اور او باعلم باری تحالیٰ بہر مول كرت موع كرديار وكم حاعل ويسالبنت ٢١) ووسرى صورت يهد كداولا توغيند كااثر اور سستى زائل ز ہوئىكى وجەسے بېشنا يومناا دىجىن يوم كېديا بچراپنے نافن اور بالوں كوم ماموا تحفيكر اندازه لگایا کر رت نوم طویل مونی ہے (جیباکہ معفی صفرات سے منقول ہے کہ ان کے ناخن اور مال برمه گئے تھے ) اور مقدار طول بنوم متعین نہ ہونی وجہ سے حق تعالیٰ شار کے علم پر محول کیا اور کہا وبكراعلم بمالبتت خلاصه يم واكم مقول أولى قبل النائل يراومقول أن بربعدات مل يرمحول ب یا مغولهٔ او بی تبل انظرا بی طول الاظفار والشعور برا درمقولهٔ ما نیه بعدالنظراییه برخمول ہے اور دومتعارض مقولون كازماز مختلف مبوتوتعارض نبين ربتنا ، (روح المعاني وجل) گران دونوں جوابوں میں سے جواب اول چند وجوہ سے راجے ہے ( ) امک تواس وج سے كة قالوار مكيم اعلم بالبنتم كوح بمستانغ لا ياكي ب جواس بات كى دملي بي كر دونول كے قائل جُوا مرامی اگر دونوں کے قائل متحد موت توجائنا نیہ کوجائر اولی پر شقر کے ذریع عطف کرکے شقر قَالُوْا ا ذِكْبِنا جِلْبِ تَعَاكُر يَبِلِجُ المَعُول في بركما يجرب كما ﴿ وَوَسِ اس وجر سے كم أَكْر حمار مَا نير مِي جلاً وفي ك قائلين كا مقول بوقا توصيغ تسكم ك ساتھ رئيبًا اعْلَمْ بِمَالِبَتْنَا بَوْمَا يَطِبِهُ تَعَا ربكم اعلى بالبنتة صيغهُ خطاب كے ساتھ كہنا اس بات كى دليل سے كديران ميں سے بعض كا مقول سے جو دوسے معبی ساتھوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے (اس تمیری وجر ترجع یہ ہے کہ اس صورت مِن اصحاب كهف كى ووجاعتين موجامين كى ايك مرّب كبث كونسيل بمحكر بشنايوما اوبعف يوا كيف والى ، ووسرى مدت ببث كوطويل سمحدر وبكداعلد جالبث تم كيف والى ابس يرآيت آيت سابقة تَعَرَّبَعُ ثَنَاهُ مُدلِنَعُ لَمُ الْحُرْمُدُيْنِ احْصَىٰ لِمَا لِيَثَوُّا الْمَدُّاكَ مُوافِق بروجائ كَل جس مِي يركها کیا ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کو بیدار کمیا تاکر معلوم ہوجائے کدان کی دوجاعتوں ہیں سے کس

جاعت نے کرت البت کو زیادہ یا در کھاہے اس آیت سے معلق ہوگیا کرمی جاعت نے لبشنا یومنا اوبھون یو کہا وہ کرت البت کو منبط نہیں کرسی جنوں نے کرت کو طویل سمحکر دو کم اعلمہ جالبتہ کہا انفوں نے کرت بیت کو زیادہ یا در کھاہے اور جواب نافی ہیں (یعن جبکہ دونوں مقولوں کا قائل متحد ہو) امتحاب کہف کی یہ دوجاعتین ہیں ہوئیں جس کی بناد پر یہ آیت آیت سالقہ ندکورہ کے موانق نہیں رمہی ہیں جواب اول راج ہے ، (تفسیر ابوالسعود)

### اہل جنت کوسونے کے نگل بہنائے جائینگے باجازی یا موتوبے ؟

#### باري تمبره ومدا ديم ومد

ملالين كلكيك ﴿ لَا يُعَلُّونَ فِيهَامِنُ اسًا ورُعِنْ ذَهَب ولُؤُلِزًا باره ٤٠ ركوع عناسرهُ الحج مالين من ٢٨ (٣) يُحَلُّونُ رفيتُ عامِنُ اسْرُورُمِنْ ذَهَيب وَكُوْلُوا وَلِبَاسُهُمُ نِبِيعًا حَوثَبُرٌ بإره ي<u>٣٢ ركونَ ١٢</u> سورهُ فاطرطِالين ص<u>٣٩٣ ۞ ۞ دَمُلُواْ اسُاودَهِ</u> ثَ فِصَنَّةِ وَسُقًا صُمْرُ رَبِّهُ مِسْرًا بِالطَّهُ وَرًا بِيرِه عِلْ الركوع على سورة الدهم ميان مكري تشرکی تعارض استوادالی معلوم بوتله کرابل جنت کوسونے کے کنگن بہنا ئے جائیں گے اور آیت تمبر علا وعاین کرسونے اور موتیوں کے کنگن اور آیت تمبر علا میں ہے کہ جاندی کے كنكن بينائے جائيں كے ان جادن آيوں مي تعارض ظاہرہے، وفع لتعارض اون بطور تهيديسن كرايت تانيمي لفظ لُوْلُوا مِن دوقرأت بن الك نصب كے ساتھ دوسرى جركے ساتھ ، اگر نصب برجاجائے تو اس كاعطف أما وركے ملى برموسكا ،اسًا ور \* بنُ رف جار كا مرخول بونے كى وج سے نفظ مجرود ا كرجي فيرمفرف بوئي وج سے نصب آگیاہے گرفظا اس کومجروری کہا جائے مکا اور میکون کا معتول ہونے کی وج سے محللاً منفسوب ہے ، اُسًا ورُ کے محل معطف کرتے ہوئے گوگو اُ بھی منفوب ہوگا اور تعدیم عبارت اس

طرح ہوگی کے تکوئی فیڈھا وسٹ اکسا در دوس ڈھیب و کیکھوٹ کو کھڑ اور ترجہ یہ ہوگا کہ ان کو جنت ہیں سونے کے کھن بہنائے جائیں گے اور موتی بہنائے جائیں گے اور موتی بہنائے جائیں گے ہور وتی بہنائے جائیں گے اور موتی بہنائے جائیں گے ہور ور فی بہنائے جائے ہیں دواحتال ہیں یا تو موتیوں کے کائن یا موتیوں کے بار ، اور اگر گوئو کو مجرور فرج حاج کا قدر در مجریہ ہوگا کہ ان کو مونے اور موتیوں کے بنے ہوئے کنگل بہنائے جائیں گے بین مدونے کے کنگل جو تی ہوئے کا کا ان کو موئے ہوں گے جدیدا کو جب جائین نے بات یو صبح اللول کی میں مدونے کے کنگل جو تی مونے ہوئے ہوں گے جدیدا کو جب جائین نے بات یو صبح اللول کی میں مدونے کے کنگل جو تی کا مونی ہوئے ہوں گے جدیدا کو حالیات کے جات پر صبح اللول کی مال نا حدید کا ان اور کی جدیدا کو حدید کا کو کا کو کا کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا کو کا کا کو کا کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا کا کو کا

اس متبید کے بعد دفع تعارض کی تشریع کی جاتی ہے جس کی تقریباس طرح ہے کہ اگر مرا دبیا جائے کہ موتوں کے کیکن نہیں ہوں محر بلکہ موتیوں کے ہار یا موتی سونے پر جُڑے ہوئے ہوں محر تو قا مِن مرف اسًا دِرُمِنُ نِفَية اورأسًا دِرُمِنْ وُخبِ مِن روجاتاب اوراكرموتيوں كے ستقالمنكن مراد مے جائیں تو تعارض تعینوں میں موجاتا ہے ، اسا ورمن ذھب ،اساور من فضتہ ،اساور من اولؤ ، صورت اولیٰ بعنی وصب اورففتہ میں تعارض کے وقت اس کے سات جواب میں اصلاف اشخاص بيمول بيدين سونے كے مكن توابل حبنت كيلئے اور جاندى كے كسكن ان کے خدام کیلئے ہوں گے 🕝 اختلاف اشخاص ہی پر محمول ہے گراس کی صورت یہ ہے کہ جا ندی کے كنكن بيوں كيليے اورسونے كے كمنى عورتوں كيليے كافتلا ف زمان پرمحمول سب كبعى سونے كے كنگن كبس جا ندى كے اللہ تفاوت اعال ير مدار ہے جن كا جيساعل بوگا ويسے ہے كنگن بينا ئے جائي كے بعض كوسونے كے مجف كوجاندى كے اللہ اللہ عنا وت رعبت بر مدار موكا يعن اہل جنت كى رغبت اورخوائش كےمطابق معامل بوكا جوسونے كي بيننايا ہے كاس كوسونے كے جو جاندى ك بسند كري كاس كوجاندى ك كنكن بينا ع جائي ك ولك م فيشها ما تشتيعي انفسكم ولكم دنیها میا شد عون کے جمعیت مرادہ برجنتی کو رو دوس میں گے ایک جاندی کا ایک سونے کاجوموتیوں سے بڑا ہوگا 🗨 جمعیت ہی مراد ہے گراس کی صورت یہ ہے کہ برجنتی کوتین من كنكن سيرم ايك جاندى كالك فالعرسون كالكيموني سيخرا مواسون كالردح المعافى ديل)

# ئى الرئىل كەرۇبھايىرىنىڭ كافىرىھائى كورۇباغ دىكى كۇنىھالىك

باري مبرعه

أَمْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الاَحَدِهِ مَا جُنَّتُ يُنِ مِنْ اَعُنَا بِ باره ع<u>ها</u> ركومَ الله سرهُ الكهف طالبِن م<u>هما ه</u> الره على المؤلِّدُ فَيْسِهِ باره <u>ها ركومَ المله</u> سرهُ الكهف طالبِن م<u>هم ۲</u> هرهُ الكهف مبلبِن م<u>هم ۲</u>

قشر من العارف المحدد المال ال

جَنَّدُون فرمايا جس معلوم بوتا ب كه دوياغ عقع بس ان دولول أيتول بس بظا برلغا رض سب دفع لعارض اس تعارف کے چھ جواب ہی ا جس طرح الف لام استغرانی ہوتا ہے اس طرح اضافت سمی استغراقی ہوتی ہے بہاں جست کی افعافت الم صغير كى طرف استغراقى ہے مطلب يہ ہے كہ اپنے تمام باعوں ( دونوں باعوں) يس واضل موا اس كے تمام باغ دوى باغ تھے ﴿ روح المعالى وجل) و دونوں باغ متقبل تھے؛ تصال کی درہ سے ان دونوں کو ایک شارکر کے جَننة کہدیا گیا (ابوانسعود) و ولوں باعوں میں دخول چونکہ ایک وقت مین ہیں ہوسکتا ملکہ کیے بعد دیگرے ہی ہوسکتا ہے اس لئے صیغهٔ مفرداستعال کیامطلب یہ ہے کہ سیلے ایک باغ دکھلایا تھر دوسرالیٹی دُھِلَ جُنَّةُ لَجُدُ حُنَّة - الك ك ذكريراكتفاكرلياكي مراد دونون بي (تعنيرابوالسعود) ہاغوں کی تعداد بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے اس لئے صینفر تنتیبر کا استعمال صروری نہیں سمجھا كيا صينة مفرد كي ما تفريستان كهديا (تعنير الوالسعود) مع جنّت سے مواد باغ نہیں ہے بلکہ جنت دنیو ہے مراد ہے کا فرکو جو مال ومتاع دنیا ہیں ملتا ہی بسس دی اسکی حبّن ہوتی ہے آخرت کی حبّت میں اس کاکوئی حصنہ یں ہے تو جَنَّتَ کے کہار اس طرف اشارہ کمباکہ اس کے پاس جو دوباغ اور دگراموال واسباب تھے بس یہی اس کی جتنت عقی وہ اینے مؤمن بھائی کو این حبّت دکھلانے کے گیا ،(تفسیركبير) اس کوحق تعالی نے ایک ہی باغ عطا فرمایا تھالیس آیت بمبرع لامیں تو کوئی انشکال نہیں البت آیت بمبرع ایں جُنَّدَیْن اس لمنے فرمایا کہ اس باغ کے درمیان ایک نہر جاری تھی نہر سکے دولول طرف باغ تعااس لئے اس كو دوباغوں سے تعبير كر ديا گيا جيساكہ ابن الى حائم نے امام سدى سلم جس بعائ كودوباغ دي من الك تصدره كافر تعاص كانام فرطوس يا قطفير تبايا كميا به اورد كوسرا معائى مؤمن تعاص كانام بعول حفوت ابن عبائ يبووا اوريعول حفرت مقاتل يمليخا تفاحس فايناسادا أَمَّا تَدَ السَّرك وامسته مي خرج كرد ما تعااور دميا دى التبارس نعير ومحتاج موكميا نفا ١٦ ردح المعانى

(+·t) KARARARARARARA

سے نقل کیا ہے گریہ توجی صنیف ہے کیونکوش تعالی نے و فَجَدُنا خِللُهُ مَا نَصُوّا ، جَنّیتن کے زکر کے بعد فربایا ہے جس سے معلیم ہوتا ہے کہ دُوست قل باغ تھے ان دونوں کے درمیان نہر جاری تھی اگر باغ ایک ہوتا اور درمیان میں نہر جاری ہوجائے کی وج سے دو باغ ہوگئے تھے تواس صورت میں بوں کہا جا تا ہے کُذنا اِلدَ حَدِ جِهَا جُنَدُّ وَفَجَدُنا خِللُهَا نَحَدُوا فَصَارُنَا جَنَّتُ بُنِ (دوحالفًا)

### قیامت کے دن پہاڑو کا کیا حال ہو گا؟

ياري نري ١٤٠١م ١٠٠٠ يك ١٤٠٠م

آباث الكا وَدُيْمُ مَنْكَيْنُ الجُهُالُ وَشُرَى الْأَرْضَى بَارِدَنَا الْمَارِهُ عَلَى الْمَاسِوهُ الكهف ملالين ملهم (٢ وَتَرَى الْجُهُالُ عَسُبُهَا جَامِدٌ لَا وَهِي تَهُرُمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ياره من ركوع عظ سورهُ نهل مبالين مه ٣٢٥ (٣) وَتَسْتَيْرُ الْجُبِ الْ سَنْيُر إياره عنا ركوع ٣٠ بورةُ الطوره الين مصي كَ وَسُرِيِّرَتِ الْجُبَالُ كُمَّا نَتُ سُوَابًا باره مَثَّ ركوع عل سورة النباء جلالين صميم ( ) وَإِذَ الْجِبَالُ سُيتِوَتُ بِارِه عن ركوع عل سورهُ التكويرمِ لين مـ 41 ۞ وَكَنْ مُكُونَكُ عُنِ الْحُبَالِ نُقُلُ يَنْسِفُهَا وُجِّتُ نَسُفَا باره علا ركوع عهد سورهُ طلع جلالين صلك ﴿ وَإِذَا الْجِعَبَالُ نَسُفُتُ بِأَدُهُ ركوع ملاً سورهُ المدسلان مبلالين صفه الله ﴿ كَابُسُتُ الْجُهُالُ بُسُّافُكُا نَسَتُ حَبَاءً مُنْبَثًا ياره مِكِ ركوع بها سورة الوافعة جلالين ملهم ﴿ وَحُرِمِكُ مِنْ الْمُ الْاَرْضَى وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا ذَكَّةٌ وَّاحِدَةٌ ياره ع<u>لا كوع ع</u>ه سورهُ الحافذ جلابين ملكم وصلے میں ایک وکٹکون الجھ بال کا نجھ ہٹن پارہ عالی کوع سے سور ہُ المعارج مِلالین (1) وَتَكُونُ الْجِبُالُ كَالْعِهِنِ الْمُنْفُوشِ بِاره عَلَى ركوعَ على سورة القارعة مبالين ف (1) وَكَا نَسْتِ الْجِيبَالُ كُنْيِيبًا مَيْهِينَدُ باره به ٢٩ ركوع ما سورهُ المزمل صلالين مهكا 

بب ب آیات سات تم کے مفاین پرشتل ہی مود دمین تسینیو (مینا) نسست الرانا ، بستى دريزه ريزه كرما يا بانكما ) حَرَفَ (محرف كرف كردينا) هَبَاء مُسْبَقًا ( كجوابوافيل) عِن (رون) كُشِنْبًا مَهُ عَيْلًا (بين وال ريب الله) آيت مَرَا عظي عن معلوم بوتا بي كم بہا مروں کو چلایا جائیگا جن میں سے آیت عبر ملا میں یہ ہے کہ با داوں کی طرح سے ہوئے ہوں گے اس كے بعداً يت تمبرع لا وعد سے على بوتاہے كه اثراديا جائے كا اس كے بعداً يت تمبرع ميں رُكِسَّتِ الْجِهَالُ كَها كِياسِ يُستَّتُ كَي تَفنير حضرت ابن عباس ومجابد في فتتَّ ( ريزه رميزه كرد ا جائے گا) کے ماتھ کی ہے اور معنی نے رسیقیت کے ساتھ کی ہے بمبنی بالحمایون اس معلوم بهوناسے كريمار ول كوريز وريز وكر دياجائيكا يا بانكاجائے مح المستن كى دوسرى نفسير كى صورت يى یربیلی پاریخ آیات کےمفنون کے موافق ہوجائے گی نیزاس آیت میں اس کے ساتھ ساتھ معکباؤ منبئتاً كہا كيا ہے جس كے معنى بجرے ہوئے عبارك آتے ہيں مجراً يت تغرعا ميں ہے كر فكون المرد کردسے جا ایکا یہ بست کی تعنیر اول فست کے موانق ہے اس کے بعد ایت مرعظ وعلا معلوم ہوتا ہے كربهار وتفى ہوئى الكے كالے كى طرح ہوجائيں گے اس كے بعد آيت نمبر يلا ليس سے كر بہنے والے ربیت كے تليكر كى طرح برجائيں سے بس اسطرح ان آيا بي نظام رتعا رف كر وقع لعارض تامت كون يهارول يرسك بعدد يكسك يرسب إحوال مذكوره طارى بول کے جن کوان آیات می مقفرق طور پر ذکر کردیا گیا ہے اولاً توبیہا اول کوز مین سے اکھا ار کر فعنا میں ایجایا جائے گا وہاں پر ہوائیں ان کواٹراتی مجسری گی یہ بادلوں کیطرح عطلتے ہوئے اور ا رہتے ہوسئے ہوں گے اور رونی کے گالوں کی طرح دکھائی دیں گے جس طرح اوستے ہوئے بادل رونی کے محالوں کی طرح معلوم ہواکرتے ہیں بھران کو زمین پر گراکر محکومے محرف اور رمیزہ رمیزہ كرديا جائے محا ايسامحسوس ہوگا جيے مبتع ريت كاللي بہنے ليكا ہواس كے بعدان كو صبارً ننتورًا تجمر مرح عبار كى طرح بناديا جاسة كايس ان أيات بيكوى تعارض نهي به حفرت فن اورد مير محقين حفوات ساس طرح منفول ب ( روح المعاني )

باروتمبرعال

آيات [() أُوْلِوُك الَّذِينُ كَفَرُوْ إِلَا لِيتِ رَبِّهِ مُرُولِقًا وَمِ فَعِيطُ المُعْيَمُ لَهُمْ لَيُومُ الْغَيْمَةِ وَزُنَّا ياره علا ركوناعظ سورة الكهف طالين مسكم ا ٧) وهُنُ خَعَتْ مُوَازِيدُهُ فَأُوْلَئِكُ الَّذِينَ حَرِسَ وَا لَفْسَهُمُ فِي حَجَهُمْ خَلِدُونَ إِرَهُ كوع على سورة المؤمنون جلالين ص<u>٢٩٣</u>،

ا بنت المنتوريج تعارض الميت بمبرعاي فرماياكه م كفاركيلية وزن قائم نهي كري مي حب مي علوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کے اعمال کو تولانہیں جائے گا اور آبیت عمر علمی ارشاد ہے كجن كے تزارو كے يلتے بلكے بهوں كے يہ وہ لوگ بهوں كے حبوں نے اپنے كوخسارہ ميں ڈالديايہ ہمیشہ ہیں جہم میں رمیں گے اس معلوم ہوناہے کہ کھا رکے اعمال تولے جائیں گے ایت نامیہ یں اعمال کفار کے وزری کا اتبات اور آبیت اولی میں وزن کی نفی ہے لین دونوں آبیون سے تعارض ہے

و فع لعارض اس تعارض كين جوابي،

ا بیتباول میں مطلق وزن کی فنی مرا رہیں ہے بلکہ وزنِ نافع کی نفی مقصود ہے تینی فلا تقیم لیم یوم القیلته وزنما نافعا مطلب پسپ که ان کے اعمال کا وزن توکیا جائے گا گراس وزن سےان کو کوئی نغتے نہیں پہنچے گا کیونکہ کفارنے تواب کی خاطر جواعا الحسنہ دنیا میں کئے وہ قبولیت کی شرط یعی ایمان نه ہونے کی وجہ سے بیکار ہوجائیں گے کہ دیکھنے میں تووہ اعال بڑے بڑے نظراً کیں تھے مگراندر سے کھو کھلے اور خابی ہوں محے جب تراز و کے یلّہ میں ان کور کھا جائے گا تو ان کی وجر سے یلّہ عماری نہیں ہوگا بلکہ ملیکا ہوجائے گا اور طاہرہے کہ اعال کے وزن سے مماحب اعمال کو لفتے اسی وتت ہوگاجب کہ اعمال حسنہ کا بلّہ بھاری ہوجیسا کہ ارش دہے فیکٹ تعکت مُواز بیٹ ک فَأُولَٰ يَكُثُ حِهُمُ المُغُرِّحُونَ اورجب ان تُوكُون كايتر مل كارم يكا توان كوكوي نفع منهي يهيج كابكر یہ لوگ خسارہ اور نعقمان میں رہیں گے اس کو آیت تا نیہ میں فرمایا و مُن خفّت مُوازِ نَیْمُ فَاوْلِکُ

الَّذِينَ حَبُرُوا الفَّهُمُ فِي جُبُمُ خُلِدُوْنَ فلا مدير مواكد نفى درنِ نافع كى ہے اورا ثبات وزن غرنانع كا ہے جس كى نفی ہے اس كا اثبات نہيں جس كا ثبات ہے اس كى نعی نہيں لبذاكوئی تعارض نہيں ہے (جلالين وشيد رو)

ون قائم مر نیسے تولئے کانی مقصور نیس بلک کفار کی توسین اور تھے تان مرا دہے لین آیت شریف میں وزن اعال یا عدم وزن اعال کو بیان کرنامقصودی نہیں بلکریر بانا مقصود ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نزدیک کفا رکاکوئی اعتبارہیں ہوگا ان کی کوئی قدرومنز ا وركون حيشيت بهارى نظرول مين نبيل بوگى كيونكه قدر ومنزلت تواس دن اعمال حسنه واستحف كى بوگى ا ورجب ان كفار كے اعلاحسنه ضائع اور مبيكار بوي يك بول محكے تو يہ لوگ محويل عال حسسنه ہے بالکل کور مے اور فانی ہوجائیں گے جس کی وج سے ان کی کوئی قدر ومنزلت اور کوئی وقعت نہیں ہوگی یہ لوگ منہایت دلیل وحقیر ہوں گے لیس آبت اولی میں وزن سے مزاد اس کے حقیقی عنی تولنا مرادنہیں ہیں ملکہ وزن کے مجازی معنی یعنی اعتبا درنا ورقدر ومنزلت مراوہ بعن فلا مَجْعَلُ لَهُ مُركِومُ الْقِيمَةِ إعْتِبَارًا وزن كواعتبار كمعنى بين بيناكثير الاستعال بع جيب کہاجا آباہے فلاں نے وزن دار بات کہی ہے بینی اس کی بات قابلِ قدرا ورقابلِ اعتبا رہے اور فلاں کی بات کا کوئی وزن نہیں بعن اس کی مات معتبر نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت ہار فیظروں مین سے بس جب آیت اولی میں وزن کی فقی مقصودی نہیں ہے تو آیت تانیہ سے اس کا كونى تعارض نهيس ربا (روح المعانى)

 نفی بعض کفارکیلئے اوروزن کا اتبات دوسرے تعبی کفارکیلئے ہے بہذاکوئی تعارض بیں ہے علامہ سیوطی رہنے اسی توجیہ کولیسند کیا ہے ( قرطی وُظہ سری)

### مُومنین صالحین جمنی داخل ہوں گے یا نہیں ؟

ياكل تم بر ١٢١ وعدا

المشرائ تعارفی ایرت اولی میں ارشادہ کہتم میں سے ہرایک کوجہتم میں فہرور داخل ہونا سے حس سے صلوم ہوتا ہے کہ ہرشخف جہنم میں فنرور جائے کا مؤمن ہویا کا فر ہمتنی و ممالے ہو یا فاست و فاجر بنی و ولی ہویا غیر بی وغیر ولی سب جہنم میں فنرور دافل ہوں گے اورا بیت یا فاست و فاجر بنی و ولی ہو یا غیر بی وغیر ولی سب جہنم میں فنرور دافل ہوں گے اورا بیت تازیمی ہے کہم نے جن کیلئے بھلائی اور میں عاقبت کا فیصلہ کر دیا ہے وہ جہنم سے دور رہی کے بیل بنا ہردونوں آیتوں میں تعارض ہے ،

وفع تعارض اس تعارمن کے چار جواب ہیں،

الورود الحصنور، عبرن جمید نیمی صفرت عبدالندین مسعود مردی ہے الورود الحصنور، عبرن جمید نے جی صفرت عبید بن عمیر سے مطلب یہ کہ تم میں سے برخض کو جہم کے قریب مقام حساب و کتاب ہیں مامز ہونا ہے وُرود اول یہ کہ تم میں سے برخض کو جہم کے قریب مقام حساب و کتاب ہیں مامز ہونا ہے وُرود اول کر قرب و حضور مراد لیا جا تا ہے جیسے وکہ تنا و کر دُ مَاءً مَدُدینَ میں وُرود سے مراد قرب و حضور ہے کہ صفرت موسی علا اس مرین کے کمنویں کے قریب مامز ہوئے کمنویں کے اندر داخل ہونا مراد نہیں ہے ، امام رازی فرماتے ہیں کہ جب قافل شرکے قریب اُجائے ابھی تنہیں داخل ہونا مراد نہیں ہے ، امام رازی فرماتے ہیں کہ جب قافل شرکے قریب اُجائے ابھی تنہیں داخل ہونا مراد نہیں ہے ، امام رازی فرماتے ہیں کہ جب قافل شرکے قریب اُجائے ابھی تنہیں داخل ہونا و کہدیا جا اُجائے انہی تنہیں داخل ہونا و کہدیا جا اُجازی اُجائے اُجازی اُجازی کا اُجازی کا میں میں دورا موراد کا اُجازی کا میں میں دوراد میں دور

کا مطلب بینیں ہے کفنی جہنے سے مسافت کے اعتبار سے بید ہوں گے کیونکہ لیجر مسافت تو قرب کے مُنافی ہے بین تعارف جوں کا توں یا تی رہے گا بلکہ مبعک وی عنی عنی عدد البہا مراد ہے اصحابہ صنی اگر جہ مسافت کے اعتبار سے تو جہنے کے قریب ہوں گے گھاس کے عذاب سے دور رہیں گے قریب ہوں گے گھاس کے عذاب سے دور رہیں گے قریب ہوں گے گھاس کے عذاب سے دور رہیں گئے قریب ہوت ہوئے می ان کوجینے کی حرارت وغیب رہ کا کوئی اُر تحسول نہیں ہوگا اور اگر گئے برمسافت ہی مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اولا جہنے کے قریب لایاجائے گا بھر دور کردیا جائے گا بس کوئی تعارض نہیں (تعنسی کہیر وروح المعانی و مدارک )

ورود معنی دخول دیگر آبات میں ہی ستعل ہے جیسے إنک مُروم العُنب والجاعت اس کے قائلیں وروم مین دخول دیگر آبات میں ہی ستعل ہے جیسے إنک مُروم العُنب والی وی مِن مُرُون اوراس کی قوم کے حصر ہے جَعِمَ المنت والجاعت اس کی می مستعل ہے جیسے انک مُروم العُنب وَ مُون اوراس کی قوم کے مستعلی ارشاد ہے یکٹ کُم فو مُرک کُون کے می المعین ارشاد ہے یکٹ کُم مُرک کُون کے می اسعد ون عن عذا ہما ایس می تعالیٰ ارشی اوراک تن اوراک تن می داخل کریں گے مُراس کے با وجود جہنم کی آگ مومنین صالحین پر ازر کرے گی حق تعالیٰ مرفون میں داخل کریں گے مُراس کے با وجود جہنم کی آگ مومنین صالحین پر ازر کرک گی حق تعالیٰ سے مرفون مواج کے می موج ہے کہ کہ مومنین صالحین پر ازر کرک گی حق تعالیٰ سے حق میں موج ہے کہ کہ مومنین موج ہے کہ کو مرفوا مواج دواج ہے کہ کو مرفون کی مرفون کہ دوایت سے اس کی تا کید ہوتی ہوتا ہے کہ حضرت جا بروخ کی حضرت جا بروخ کی موفون کی مرفون کہ دوایت سے اس کی تا کید ہوتی ہے ،

حفرت ابوسمیہ سے روایت ہے کہ ہم نوگوں ہیں ورود کے بارے ہیں اختلاف ہوا لعمن نے تو کہا کہ موسن جہنم ہیں داخل نہیں ہوگا دکھسے رہے کہا جہنم میں سب نوگ داخل ہوں گے ہوجن تعالی شفین کو بخات عطا فرادیں سے ایس میں نے حفرت ھا بر ابن عبدالتر مع سے ملاقامت کی توان سے اس بائے کا

عن إلى سمية قال اختلفنا فى الورود فقال بعضنا لايدخلها مؤمن وقال اخريدخلونه لجميعا تعرينجى الله الذين اتقوا نلقيت جابربن عبدالله فذكرت لذ فقال واهوى بامبعيد إلى اذنيه صهمتا ان لم اكن سمعت رسول

ذكركيا النول في ايى دو أنكليان كالول كى طرف براما كفرمايا كه يه دونون كان بهرع موجائيس اً گیس نے رسول السملی الشعلیرولم سے زمسنا ہوآ میں فرماتے تھے کہ کوئ نیک وفاجرجہنم میں ينجى الله المذيف اتعوا (اخرج احداككم واخل بوسة بغيرباتي نبي رسه كا مومن ير

صلى الله عليه وسلع يقول لايبت برولا فاجر الارخلها فتبكوت على المؤمن بودًا وسكامناكماكانت على ابراهيم عليالسكر حتى إن المشارضجيجامن بردحم نثم ارتدى وابن المنذر والحاكم وصحير) روح المعانى أكر تصنيرى دسلاتى والى بوجائے كى جديا كه

حفرت ابراہیم علیاس، بر ہوگئ تنی بہاں تک کہ لوگوں کے مصندا ہوجانے کی وجہ سے آگ شور مجانے کے گئی بھرحق تعانیٰ اہلِ تعویٰ کو اس میں سے نسکال دیں گے

بهرجال خلاصه بيهوا كمرتحض جنم مي داخل بوكا مكر موننين صالحين اصحابيت في اس كے عذاب سے دور اور محفوفارس کے نلاتعارض بین الانتین ( روح المعانی )

ورود ہے مرا د مُرورہے حفرت حن اور حفرت قبارہ نے یہی تعنیر کی ہے اور یہ گذرنا اس بلفراط برموم جوجبنى كيشت يربحها باجائ كاحفرت عبدالتدب مسعودة فرمات بين كدمون جبي ك اوبرطيم اطبرے گذرجائے گا اوراس كو بيتر بھى منطط كا جيساكد اكيب روايت بي ب

فداكياأ في بم مدوعدة بي كما تحاكم جمنم بروارد

عن خالد بن معد ان فال اذ ا دخل المحفظ عن خالدين معلان سے روايت ہے كہ اللّٰ اصل الجند الجندة قالوا ربنا العرنفل فا حبّت مي دافل موجائي كي توع ض كري كرا ا ان نود النارقال بلی واکمنکدمودیت و عديها وهي خامدة ( اخرج ابن ابى شيب بول كے حق تعالیٰ فرائيں کے ہاں وعدہ كيا تعامی وعبدبن حميد والحكيم وفيريم) روح المعانى ملك المات توك تواس پرسے گذر كيم محكة اس مل ي كم

اس کی آگر بیجبی ہوئی تنی ، اس تغسیر پریعی دونوں آئیوں میں کوئی تعارمی نہیں رہتا ( روح المعالی دیار) و حفرت مجابدٌ فرات بي كرورود على النارسه مراد ونيابي بخنار كالاحق بونا ب جهنمي داخل ہونا یاس پر سے گذر نامرا دنہیں ہے آبت کا مطلب یہ ہے کتم میں سے مرتحف کو دنیا بی تجار

لائق ہونا ہے انعوں نے غالباً یہ تعنبیر حفرت عائشہ منکی ایک روایت کے بیش نظر کی ہے عن عائشة رم قالت ان النبي صلى الله المحضرت عالمة المستدم وى ب فرما ياكني اكرم الله عليدوسلع قال الحتى من فيح جهند الميريم في ارشا دفرايا مخارجهم كامرات س

فابود وها بالمساء (رواه البخاري وسلم) موتاب اس كويا في سے شمن اكياكر و

عراس روايت معقد راستدال فيرظا برب اس الحكر روايت بي ورودعلى النارس كوئ تعرض نبير ب (تفسيرفازن وروح المعانى)

ا باری تمنبرم<u>ال</u> و منترو <u>۲۵ ا</u>

ميات الشكان قُدُ الْأَقِيْتُ سُؤُلِكَ يَامُوْسَىٰ بِارِهِ عِلاَ رَكُوعَ عِلاَ سورةَ طَاهِ الْمِلاَلِينَ (المَّا وَأَرَخَى مَشْرُونَ هُوا فَصْمَعُ مِنِي لِسَانًا فَالْسِيدَمْ عِنْ إِلاَ يَارِهِ مَنْ رَكُورَ عَلَى سورُهُ الفقيق جلالين منتس الله ولا يُكادُ يُبِينَ ياره عظ ركوع على سورة الذخوف جلالين منه M الشندري تعارض إبلى أيت مي حق تعالى كارشا دب كراس موسى أب كى درخواست لورى کر دی گئی مفرت موسی علیات ای النرسے دعار کی تھی

رُبِّ اشْرُحُ بِيْ صُدُرِى وُلِيِّيْنَ إِنْ آمْنُوى ﴿ الْمَهِرِي الْمُعَادِيدِ مِرَى دَبَانَ كَاكُرُهُ ﴿ وأَحْلُنْ عُقَدُا وَ مِنْ رِنْسَارِي لِعُقْبُهُ وَا قُورِ فِي ﴿ أَكُنْتَ ) دور كردي تاكد لوك ميرى بات مجيس ادر وَاجْعُلْ فِي وَزِيْدًا وَنْ أَعْرِلِي هُارُونَ أَجِحْ اللهِ عِلَان يَتِ مِيرِ عِلَان اللهِ مَا وَرُيرِو

معين بنادے حق تعالى في دعا تبول كرتے ہوئے فرمایا تكدُ اوْتِیْتُ سُوُلُكُ يَا مُوسى الع موسی جو دعائیں أب ف م سے ماعی بن ہم نے تبول كرنى بي لين بم نے آب كوشر م صدرسے بمی نوازدیا آیک زبان ک مکت می دورکردی فئی ا ورائیسک بهان حفرت باوون علیال می آب کا دزیر دعین بناد با گیا اس سے معلوم موتاہے کہ حفرت موسیٰ علیانسدم کی زمان کی تکنت بالک

د در موگئی تھی صاف بولنے لگے تھے اور ایت تمبر ۲۰ و ۲۰ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکنت بالکلیہ زائل نهيس بهوني تفي كبونك حفرت موسى عليالسام خ حفرت معارون عليالسلام كو خود سے اقصح اللسا فرمايات كرحفرت باردن كى زبان مي مجهست زباده روانى سب مي زياده مماف اورتز بولتين یا نا معلوم ہواکہ حفرت موسی علیالسلام کی زبان میں کچھ مکنت باقی تھی اور آیت تمبرع میں ہے کہ جب حفرت موسی علبانسلام فرعون کے یاس وعوت دینے کیلئے مہنچے تواس نے کہا وَلَا لُکَا رَبُینَ وَ کہ یہ تواپی بات اچھ طرح فلا برنہیں کریاتے اس سے مجی معلوم ہنونا ہے کہ کچھ مکنت یا تی تھی بیس ان دونوں آئیوں کا بہلی آسیے بطاہر تعارض ہور ہا ہے، د فیع تعارض اس تعارض کے دو جواب ہی جو تجزیر کے بعد تعین ہوجاتے ہیں ا الکنت وبالکلیه زائل ہوگئی تھی جیساکہ آبت تمبرط سے معلوم ہوتا ہے حفرت حن بھری اللہ ا دراکنز حفرات اسی کے قائل ہیں البتہ البت البت عمر علا میں جد حفرت باروں علیاب م کا افتح اساما ہونا ندکورہے اس کے دوجواب میں (۱) حفرت موسی علیات م جس وقت حفرت ہارون م کو وزير وعين بنانے كى درخواست كررہ حقےاس وقت تولكنت موجودتى اس لئے حفرت باردن كوا قصح منى لسمانًا فرمايا بعدمي حق تعالى في دعا قبول فرماني اورلكنت كو بالكليه راكل فرما ديا يس اس أيت سے يه لازم نهين كاك كر حفرت موسى علياك مى زبان ميس بعديم بى ككنت باقى رى (٢) دومراجواب يرب كراكر يسليم كراياجائ كرتبوليت دعاد كه بعدا نصح اللسان فرمايا تو حفرت ہا رون علیاں م کے افقے نسانا ہو بیسے حفرت مرسی علیہ الب م کی فصاحت نسانی کی فی نہیں ہوتی حفرت موسیٰ علیالسلم) فیسے اللسان تھے اورفعیح اللسان استحف کو کہتے ہمیں جس کی زبار ہیں كنت نهوجيساكدابن بلال نے كتاب الصناعتين ميں تقريح كى ہے العصاحة خمام اللة البيان كرففاحت الأبيان لين زبان كم مكل مون كوكت بي جس كى زبان مي نعق بواس كو مغیری نہیں کہا جاتا اسی وجہ سے اَنتَعُ ( سکلے شخص) اور تُمثّاً م ( جلدی جلدی بولنے والے خص) کو فقیح نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ لوگ حروف کی ا دائیگی پراچی طرح تا درنہیں ہوتے بہرجال حفرت

مرسی عیالسلام فصیح تھے زبان ہیں مکنت بالکانہ ہیں تھی البتہ حفرت ھارون علیالسلام افضح
تھے اور تعبیری اکیت وَلاَیکا دُمِی نِین کا مطلب یہ ہے کہ حفرت موسی علیالسلام مجتت ورسیل مکل
پیش نہیں کریائے فرعون لعین نے یہ بات تمویم کا کہی تھی تاکہ لوگوں کا میلان حفرت موسی علیالسلام
کی طرف نہ ہو بیائے ورز تو وہ جانتا تھا کہ حفرت موسی علیالسلام قوتی مجت والدلیل ہیں لیسل سی کی طرف نہ ہو بیا ہے ورز تو وہ جانتا تھا کہ حفرت موسی علیالسلام کا معاجب کشت ہونا تا بت نہیں ہوتا البذا ان آیات بیں
کوئی تھا رض نہیں ہے (روح المعانی و مدارک)

کنت بالکیے زائل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ اخیری دوا یوں سے معلیم ہوتا ہے ام جائی ایک قائل ہیں اور میں ایت کا جواب یہ ہے کہ حفرت موسی علیا اسلام نے پوری مکنت کے زوال کی دعا نہیں کی تھی بلکہ دُعا کا معقد یہ تھا کہ اسے رب میری زبان کی اتنی مکنت دور کر درے میں سے لوگ میری بات سمجھنے لگیں اسی گئے تھا گئے تھے اگر ہا ور میٹ نیس ای کے تعدید کا استعمال کیا کہ میری زبان کی تقویری سی مکنت دور کر درے اس دعاکوش تعالی نے تبول فرما ہیا اور کچھ مکنت دور فرما دی تھی جس سے لوگ بات سمجھ جاتے تھے اگر بالکلیہ زوال کی دونوں اُریوں تو کو اُحکیل می فیس ہے ،

کی دعار ہوتی تو کو اُحکیل می معارض نہیں ہے ،

گراکٹر حفرات چنکہ بالکیے زوال کے قائل ہیں اس لئے اکفوں نے عَقْرةً کے نکرہ اورمِن کے استعال کا جواب یہ دیا ہے کہ عقدۃ کونکرہ تواس لئے استعال کیا کہ لکنت نی نفسہا تبیل تی زیاد نہیں تنی اورمِن نی کے معنی ہیں ہے یعنی واحل عقدۃ نی لسانی میری زبان ہیں جویہ تھوڑی کا کشنت ہے اس کو دور کر دے حق نفائی نے دور ذربادی (روح المعانی) میری تبیل ہوا ہے وی کہ دوجوابوں پرشتمل ہے اس لئے تجزیہ یہ نہیں جواب ہوجاتے ہیں ،

### حضرت لميان كيليم سخر شره مهوا تبز سخي با ملكي ؟ ا

فيادكا تمبرع كا و ٢٢٣

آبات ( كَلِسُكَمُّانُ الرِّدُيْعُ عَاصِفُهُ عَبَرِي بِالْمُرِعِ الاِنَّ بِاره عِكَ رَكُوعَ الْسُورةُ الاِنْ بالمرْوعِ الدِنْ اللهِ بالمرْوعِ الدِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تشفر رہے تعارض حفرت کیان علیاسلام کیلئے حق تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کردیا تھا اِس کیلئے حق تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کردیا تھا اِس کی اور کہ کیا ہے اور دکسری اُیت میں مُ خاء زم کی میان کہا گیا ہے اور دکسری اُیت میں مُ خاء زم کی بنایا گیا ہے ہوں اِن دونوں اُیتوں میں بظاہر تعارض ہے ،

وفع تعارض استعارض كے تين جواب بي

جانے کی وجہ کوئی تغارض نہیں رہا (بیان القسر آن وصاوی)

حفرت بیان علیال مام کے ادا دہ کے اعتبارے سند بدوضیف ہوتی رہتی تھی جب حفرت سلیان علیال مام یزرفداری کا ادادہ فرائے تو عاصف بن جاتی تھی اورجب بلکی رفدار چاہتے تو رخاتہ ہوجاتی تھی اورجب بلکی رفدار چاہتا کرخاتہ ہوجاتی کردیا ہے اس کے کوئی تعارض نہیں ہے د تعنیر خان کی رفدار تزکر دیتا ہے جب چاہتا ہے بلکی کردیا ہے اس کے کوئی تعارف نہیں ہے د تعنیر خان وروح المعانی)

الب وطن سے کسی جگہ تشتر لیف بیجائے توضیف ہوتی تھی اورجب وطن کی طرف والیس لوٹے تو عاصفہ (تیزرفداری بیجائے توضیف ہوتی تھی اورجب وطن کی طرف والیس لوٹے تو عاصفہ (تیزرفداری بیجائی تھی جیے افسان کی عادت ہوتی ہی کہ جب کسی مقام ہے ابنے وطن کی طرف والیس ایشے جا رسطالہ کوئی کا راحب مالا کہ جارف کا گلائی میں جب سالا فرت علی پر اپنے اپنے وطن جائے ہیں توایک سیریس بلکہ راحب حالیٰ کا گلائے برائے کی کوئیٹ ش کرتے ہیں تا کہ جلداز جلد گھر پہنے سکیس ا ورجب شوال کے مہینہ میں گھروں سے مدرسم آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا تا ہے ، درسر آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا تا ہے ، درسر آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا اسے میں جا رہ جا تا ہے ، درسر آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا تا ہے ، درسر آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا تا ہے ، درسر آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا تا ہے ، درسر آنا ہوتا ہے تو بیسنجر طرین سے بھی کام جن جا تا ہے ،

# حفرت الوع نے ہماری میں صبر کیا یا بہتریں ؟

بالانمبرع كا وعط

المات المات

كيونكه صابراً دمى شكوه وتسكابيت نهبي كرّنا اسينه در دوم صيبيت كا اظبار نهبي كياكرًما بلكه خا موشّى در سکون کے ساتھ اس کوہر داشت کرتا رہناہے اور دوسری آیت میں حق تحالی نے ارتبا د فرمایا کہ ہم نے حفرت ایوب علیالسلام کوصابر یا یا وہ بہت اچھے بندے ا ورائٹر کی طرف رجوع کرنے والے سختے اس سے معلوم ہوتاہے کہ حفرت ایوب علیانسلام نے صبرے کام ہیا کوئی شکوہ وسکا بہت نہیں کی لیں ان دونوں اکیوں میں بطا ہرتھا رض ہور با سے، د فتح لعارض اس تعارمن كاجواب يه به كرحفرت ايوب علياك ما رَبّ أَنْ مُسِّن اللَّمْ وَأَنْتُ أَرْحُ الرَّاحِيْنِ كَهِنَا شَكُوهِ شَكَا بِينَ نَهِينِ ہے بلكہ يہ تو دعاء ہے اس كئے حق تعالیٰ نے قرما با مَجْمِناً لَهُ ، استَجَابِتَ قبوليتِ دعار كوكت بي معلوم بواكه الفول فص تعالى سے دعارى مى اسكوت كو تسكايت كهنا غلطب شكوه تركايت تواس كوكيتے ہيں كرا دمى مخلوق كے ساسف ايين در دوم صيبت كا اظهار كرمًا بهر و لوكول كے سامنے بائے بائے كرمًا بھرے يہ ب مبري ور گھرا مبٹ کی علامت ہوتی ہے حق تعالیٰ کے سلمنے اپنی پرلیٹ نی بیان کرنا اور رہم وکر م کی درخوا كنابيه مبرى نہيں كہلانا ، آخر حق تعالى كے سامنے بنده اپنى يركيث فى بيان نہيں كرا كائن سے رحم وکرم کی درخواست نہیں کرے گا توا درکونسے دربار میں جاکہ اپنی پربیت فی کوظا ہرکرے گاکس سے رحم و کرم کی درخواست کرے گا، وہی تو ایک ایسی پارگاہ سیے جیاں سب کی ماجا یوری ہوتی ہیں اس لیے رَبِّ انی مسنی الفر کو مبرکے منانی قرار دینا غلط ہے میں ان دونوں آ يوسيس كونى تعارض بيس ہے، (تعنيه فلمري)

# كفارك مبوان اطلان ساته جهنم مب الفررسي بإان غائب

پارکائمبر<u>ے کا ویکا ویر ۲۵ ویکا</u>

آمات الله عنه المنكورة الانبياء طالين من دُونِ الله حصَبُ جَهَدَّمُ النَّهُ وَلَهَا وَارْدُنَّ اللهُ عَلَمَ النَّهُ وَلَهَا وَارْدُنَّ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ وَالْمَا وَارْدُنَّ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْا صَلَّوا عَنَّا ياره يهم كروع <u>٣٣ مورة المؤ</u>من (غانس) *طِالين عِصْ* وملام (١٧) وَمُدَلَّ عَنْهُ عُرَّمًا كَا نُوْا يَدُعُونَ مِنْ قَبُلُ لِلْيَهِ مَا رِهِ عِهِ رَكُوع ، إلى سورهُ خَرْسِجِدنَة (فُصِّلَتُ) مِلالين مِن ﴿ كَالْ صَلَّوْا عَنْهُ عُرُودُ لِلَّحَ إِنْكُهُ حُرُومًا كَا لُواْ لفُ تُرُونُ ياره على ركوع على سورة الاحقاف ملاين مهام الم التنصريج لغارض أيت بمبرط مين كفار كوخطاب كرت موسة ارشا د ضرا يا كرتم اويمهار معبود جہنم کا بندصن ہیں تم سب جہنم میں جاؤگے اس مصحلوم ہوتا ہے کہ کفار کے معبودان باللہ کفارکے سلسنے ہوں گے جہنم میں ان کے ساتھ رہیں گے ان سے غائب اور پوکسٹید مہنہیں ہوگ ا دراً بت بمنبر علم میں ارشا دہے کہ اہلِ جہنم سے جہنم میں پوچھا جائیگا کہاں ہیں وہ بٹ جن کو تم الله كاشرك مفيرات نفے تو وہ جواب ديں ك حسكانا عَنّا كرو ، توہارى نظروں سے غائب ہیں ہم کونظری نہیں آرہے ہیں د فعلال کے معنی غیبوبت کے ہیں ای غَابُوا عَنَّا ) اس طرح آیت منبريس ريم مين وصَنَلَ عَنْهُمْ أور بَلُ صَنَّوا عَنْهُمْ سَصِي يَهِي عَبُوم بِوَمَا سِي سَالِ إِلَّا أبات ميں تعارض ہے،

د فع تعارض اس تعارض کے تین جواب ہیں ،

ا ختا بن زمان پر محمول ہے معنی آوٹا تو کفار کے اصنام کواٹ کی نظروں سے غائب کردیا جائے گا وہ کہیں گے ضُنُواعَتَنا تھران كوحاصر كردياما ئے كا اوران كوان كے عابدين كے ساتهجہم میں داخل کردیاجائے گا لہذا کوئی تعاض نہیں ہے (تفسیر ابوالسعود، حلالین) ا فتلا ب مكان برمحمول ب حبيم كے مختلف طبقات اور متعدد موا تف ہيں بعض مواقف و طبقات میں جلاا ورغائب رمہی محے اور مض میں ان کے ساتھ مقترت رہی گئے لہذا کوئی نخایف سے (روح المعانی)

الم عَيْبُومِت سے مراد مجازًا عدمِ تغے ہے غیر نافع سٹنے کا وجود وعدم ،صفوروغیبومیت براہے بس منتلوا عَنَّا كامطلب يه ب كراكرج بهار المعجود حنم بي بهار المصرا تعربي مكرا ن سيمبي كولي

نفع نہیں بینجایس مقبقة تو یہ مت ان کے ساتھ موجود ہوں گے مگر مجازاً ان سے غائب ہو کے بہلی آیت حقیقت اور اخیر کی تین آیات مجاز بر محمول ہیں ، فلاتعار ف (روح المعا)

#### کردن آسمالور کاکساتیال ہوگا ؟

إياره عط وعه ومه وعد وعد وعد وعد الم

آبات ( ا يُوْمَ نَظُوى السَّمَآءُ كَنَطَى السِّجِيِّ لِكُتُبُ ياره عِلَا ركوع عن سورهُ الانبيآء طالين مكل (٢) وَالسَّمُواتُ مُطُويًّا عَنْ بِيمَنْنِهِ ياره مهم ركوع مهم سورةُ الدَصرِطِالِين منهِ اللهِ ﴿ ﴾ وَلَيْهُمُ نَسُعَتَى السَّكَاءُ بِالْعَكَامِ وَمُولَلُ الْمُلَيِّكَةُ تَنْوْنُلِلًا بِارِه عِلْارِكُوعَ عِلْسورَهُ العَرْقَانَ مِلالِينَ صَ<u>صَّىٰ (٣</u>) فَإِذَا الْمُشْقَّنِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدُةً كَالَبَ هَانِ باره يما ركوع علا سوره الدحد بالين مكاهم (۵) فيُعَلِبُ وَتَعَبُ الْوَابِتَحَةُ وَانْشَقَتِ السَّكَاءِ فَهَى يُوْمَئِينِ قَامِعِينَة ياره عِلْا ركوع عِهِ سورهُ المحاقة بالين ملك (٢) فَكِيفَ نَتَقُون إِنْ كَفُرْتُمْ لُومًا يَجْعَلُ الْولْدُانَ سِنْبِا السَّمَاءَ مُنفَطِلٌ بِهِ كَانَ وَعُدُّكُ مُفَعُولًا باره عام كوع علا سورة المرمل جلالين ممك (٤) راذا السَّهُ مَا وَ الْفُطَرِيثَ باره عِسٌ ركوع عشر سورة الانفطار طلبن مهم (٨) إذُالسَّمَاء انْشَفَّتْ ياره بس ركوع عد سوره الانشقاف جلابين مهم ال 
 هُومٌ نَشُورُ السَّمَاءُ مُدُورًا ياره على ركوع على سورة البطور طلالين صفح الله الله المسلم الله المسلم الله المسلم المسل (١) يُومَ تَكُونَ السَّمَاء كَالْمُهُلِ ياره عام ركوع عك سورة المعارج طاين صلي (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ فَيُرجَتْ ياره عوم ركوع على سورة الموسلت جلالين صميم (١٢) وَنُعِتُ السَّمَاءُ فَكُانَتُ أَبُوا بًا ياره عن ركوع على سورهُ إلى الما وجلالين مهم (١٣) كِإِذَا السَّمَاءَكُسْشِطَتْ ياره م<u>نه</u> دكوع ع<u>ل</u>سورهُ التكوير مبلالين مس<u>امم</u> منسر سنج تتعارض إبهلي دوآيتوں سے معلوم ہوتا ہے كہ تيا مت كے دن أسانوں

لبيط ديامان بعط اوراً بت تمبرت ما عشر سفعلوم بوناب كراً سمان بعط جائع انشقاق وانفطار كمعنى بيعش كيهي اورايت ممرع وسمعلوم بواب كرأسان تيامت كردن حركت كريه عظم تقوائے مح (مَارْتِمُورْمورُ التقريقوا نا اَكَ يجھے تيزى سے بلنا وكت كرنا) اوراكبت نمير منا معلوم بوتا ہے کہ اسمان ممہل (تیل کی بلجھٹ) کی طرح ہوجائے گا اوراً بیت نمرعال و ا دروان معلی موتا ہے کہ آسما ن کو کھول دیاجائے اس کے دروان کے طل جائیں گے اوراً بہت تم <u>الله میں ہے کہ اُسانوں کو میننے لیا جائے مما جس طرح بری کی کھال قیننے بی جاتی ہے بھراً یت بمبر یک</u> میں کالدِحان فرمایا کہ آسمان کارنگ سرخ چیرے کی طرح ہوجائے گا دھان کے معنی حفرت ابن می نے اُدیم افراکے بیان کئے ہیں جیساکہ روح المعانی میں ندکور سے اور ایت تمبر عنا میں کا لمبل فرمایا دتیل کی ملیمد کی طرح سیاه موجائے گا اس طرح ان آیات میں بطا برتعا رض سے، د فغ لغارض اس سدي مختف تفاسير ديجي سے ج تطبيق سمح مي أتى ہے وہ يہ مرات کے دور اسمان برخملف احوال وتغیرات طاری ہوں گے اولاً توا سال جہم كى حوارت سے مرخ ہوجائے كا ياحق تعالى كے نفست كے اٹرسے سرخ ہوكاكيو كم خفس بي جہرہ مرخ ہوجا تاہے اس کو فرمایا فکائٹ وردہ کالبرهان اور شبرت محرت سے سوادکے مشابرنگ بدرابرجا تاسم اس ملے فرمایا اوم مکون اسماء کالمبل کرتنی کی تعجید کی طرح سیاہ ہوجا مے محل یا میکے بعد دمگرے رنگ بدلے کا جیساکہ ابن کثیر نے حفرت حن سے نقل کیاہے تُتُلُون الْوَانَا مطلب یہ ہے کہ اولاجنم کی حرارت سے وہر مرح ہوگا بھر حرارت کی سِندت سے میعلے ہوئے تیل کی تلجمط کی طرح سیاہ رنگ بہوجائے گا بهرحال اولا أسمان سرخ وسسياه بوگا اس كے بعد حركيت كرے كا تھرتھر ائے كاجس كوفرا بُومُ بُورالس كَارُمُورًا اس كے بعد معیط جائے گا اس كو فرمایا ا والسمارانشفت ، ا واالها انفطرت دغيره اورآسابول كالجفنناان كوفناكرن كيلئے بوگا يعن آسانوں كولمحرسے مكرا الله كما في روح المعانى ميمال وابن كثير ويم م سك بيان القرآن مثله بيان القرآن ميك بيان القرآن القرآن القر

كرك فناكردياجا الم كابهلى دوا يتولىي اسمانون كوليست مداديمي فناكرنابي سب حضرت سن سے ملی کی تغنیبرا فناء وا زالہ کے ساتھ منقول ہے محاور میں کہاجا تا ہے اِنلوعنی انرُ الحديثُ مجه سے اس بات كولىيا ديلى بات فتم كردے يرمب كي نفخ اولى كے وقت ہوگاس کے بعد تمام آسانوں اور زمینوں کو تھیر درست کر دیاجائے گا اس کے بعد أسان كو كمول دياجائي المحيي يرده هنا دياجاتا بداس كوفرايا وا داالسمار فرجت اور فَتِحَتُ السمار اورا ذَا السُمَارُكُشِطُتُ كَرْمِعْرِح بَرى كى كحال أمّا ردى جاتى ب اندركا كوشيت وغیرہ نظراً جا ماہے ای طرح اُسان کو کھول دیا جائے گا اس سے اویری استیار نظراً نے ملیکی اس سے ملائکہ کا زول ہوگا بھرغماً م تعنی سفید بادل ارل ہوگاجس میں حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی ص كواكيت تمبر عل يوم تشقق السار بالغهم ونزل الملك تنزيلًا مين بيان كيا كيا سه اس ایت میں نشقت سے مرا دکھنا ہے گرائے گرائے ہونا مرا ذہبیں ہے اس تقریر کے بعد تمام ا یات میں تطبیق موجاتی ہے ۔ کی سموات اور کالدہان کی اور تھی تفسیریں کی مئی ہیں مگر تمام تفاميركا احاط كرنابها رب موضوع مخن سي خارج ہے فاخذنا منہا ما يعنيدنا لدفع التعارض وحصول التطبيق والتداعلم ،

## زلزار قیامت کے وقت لوگوں برنشتہ طاری ہوگا یا نہیں؟

بالايمبرعك

المبرث [ الورسي الناكس سكارى ﴿ وَمَا عَمُ دِبِسُكَارِى بِاده عِلَا ركوعَ عِلَمُ مِنْ اللهِ عِلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

اس آیت میں اس ایت میں ارشاد ہے کہ جب قیامت کے زلزلہ آئے گا تولوگوں کو تو اس وقت نشہ کی حالت میں ہوں گے بیراس اس میں دیکھے گا اور وہ نشہ کی حالت میں ہوں گے بیراس

ك روح المعاني صكل بيان القرأن في

آیت کے جزاول بین شکر دفشہ کا اثبات اور جزر ثانی بین شکر کی نفی ہے ہیں آیت کے جزرا ول اور جزر ثانی میں بظا ہر تعارض ہے ،

دفع تعارض ا بتات وقئی کی جہت مختلف ہے شکر کا اثبات علی سبیل التشبیہ ہے اور فئی علی سبیل الحقیقة ہے تعنی نوگوں پر الشرکے عذاب کی دمہشت استفدر طاری ہوگی کہ ان کے ہوئی اربائیں گے عقلیں خواب ہو جائیں گی الیسا محسول ہوگا کہ ان پر نشہ طاری ہوگیا ان کے ہوئی اربائیں کی دجہ سے حقیقة شف ہے حالانکہ وہ لوگ کسی مرکز دفشہ آور) چیز شراب وغیرہ کے بینے کی وجہ سے حقیقة شف میں نہیں ہوں گئے حفرت صن آسے مروی ہے تری الناس بسکا دی من الحفوف و مدے میں نہیں ہوں گئے حفرت من المنی اب اور اختلاف جہت کے بحد کوئی تعارض نہیں رمہتا ، ماھ حدیسکا دئی من المخوف و مادرک وفازن )

#### . قبامت کے دن کی مفدار ایک ہزارسال ہے یا بچا می ہزارسال

يادلا نمبر<u>ي کا ويا ۲ وي ۲۹</u>

اخته ن اشغاص يرمحمول بي بعني كفزومعامي اوراعمال كے شدّت ومنعف اور قلّت و كرّ ت ك اعتبار ب وه دن طول دقعرا ورئيترت وخِفّت مي مختلف موكا كفارس سےجو لوگ برا برجرم ہوں گے ان کو بچاس ہزارسال کا اوراس سے کم درجہ کے مجرمین کو ایک ہزار سال کا مسوس ہوگا ،حتی کہ مُومنین کو یہ دن نہایت مختفراور خفیف مسوس موگا میمر مُمنین کے حقیں بھی مختلف ہو کا بعض کو توجینے وقت میں ایک فرص نماز اداکی جاتی ہے اس سے بھی کم اورخفیف معلوم ہو گاجیساک صدیث میں واردسہے ،

عن ابی سعید الخددی قال سٹل دسو | حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی الشرعلیہ کوسلم سے اس ون کے معتمل سوال كياكياجس كى مقدار كياس بزارسال موكى كريردن كس قدرطويل بدائيملى الشطيه وسلم نے ارشا دفرایا قسم ہے اس خدا کی صب کے قبضه میں میری جان سے یہ دن مؤمن پر ملسکا نبوگایبان تک که ( جینے وقعت میں) آدمی دمنیا میں ایک فرف نماز بر مفاہے اس سے مجی زیادہ

و لله صلى ولله عليه وسلم عن يوم كان مقالاً خمسين الف سنة مااطول هذا اليوم فقال والدى نفسى سيدة الذليخفف على المؤمن حتى يكون اهوى من الصلوة المكتوبة يصليعانى الدنيا رواه احدوابن حبان والبعيلي وابنجريره البيقي ( روح المعانى وتعنسيمطيرى)

المكاوراً سان بوكا اور وعن كو مابين الظيروالعقرك بقدر فحسوس بوكا جيساكه الكيد عديث بين معزت ابوبررية سعم فوغا وموقوفا روامت بح که وه دن مؤمنین پراتنا ہوگا جتنا وقت ظہر

عن إبى صربيرة مرفوعًا وموقوفا يكون على المؤمنين كمقدادمابين الظهر والعصر ( اخرج الحاكم والبيقى ) مظيرى وعمرك ورميان بوما ب

بهرال ير تفاوت اختلاف اشخاص يرمحول سے ولاتعارض بعداضلاف الا تخاص (مظرى و روح المعانى وعميسره)

🕜 اختلا نب مکان پر معمول ہے کہ حس طرح دنیا میں صفی علاقوں میں دن بڑا اور تعفی

(PPI)

مقابات میں جیوٹا ہوتا ہے اختاف ان سے تفاوت ہوتا رہاہے اس طرح قیامت کا دن میدان محشر کے بعض مصول میں طویل لین بجاس ہزار مال کا اور بعض مقابات میں ایک ہزار مال کا ہوگا کہ یات میں اقل واکٹر کو بیان کر دیا گیا در میان کے تفاوت کو ای بر قیاس کرت بوٹ کے بیان القرآن)
ہوئے سجو لیا جائے ( بیان القرآن)

يوم آفرت ايام كينره يرشتل بوكان آيام مي كوني دن يجاس بزارسال كااوركوني ألي يوم آفرت ايام كيزه يرشتل بوكان و الم

اوردوری ایت بین اسمان سے زمین تک مفرات ملائکہ کی آ مدور فت کادن مرادہ یعنی حفرات ملائکہ کا آمدور فت کادن مرادہ یعنی حفرات ملائک کائن ت کے انتظامی امور کو امیکر اسمان سے زمین تک تشریف لاتے ہیں بھر زمین سے آسمانوں پرواپس مجلے جاتے ہیں اور یہ آمدور فت ایک دن ہیں ہو جاتی ہے ورنہ تو اسمان وزمین کے ابین پانچسوسل کی مسافت کا فاصلہ ہے آگر فرشتہ کے علاوہ بن آدم میں سے کوئی یہ مسافت طرن چاہے تو ایک بزارسال کے عرصہ میں طے ہوگی اور تمیری آبیت میں زمین سے موری المنہی تک اُمد فرمنے ایک کی مسافت کا بیان ہے ، زمین سے مدرة المنہی تک اُمد ورفت کا زمان ہی ہوگی تعنی مدرت المنہی تک کا تعان میں اُمدور فت کر ایتے ہیں یعنی موزت بھا ہوگی و رفت کر ایتے ہیں یعنی موزت بھا ہوگی تعان میں اُمدور فت کر ایتے ہیں یعنی موزت بھا ہوگی تعان میں ہوگا کہ کا تعان موزت بھا ہوگی دورت کا دائی کی مذکورہ تفامی پر ان میں کوئی تعان موزت بھا ہوگی دھا میں ہوگی دھا تھی ہوگی تعان موزت المعانی )

(HH)

#### منام ملائكه كورسول بنايا كباب بالعضكو؟

بالخ تمبرع كاوعت

آیات این اکنه کیف طلبی من المکلئے کو رسک المکلئے کے دسک رکوع علے سور ہ الحجر مبلالین مسلم اللہ کا کھنے میں المکلئے کہ دسکت مولت وَالْاَرْضِ جَاعِلِ المکلئِکةِ وُسُلاً مبلالین مسلم کے مبلالی میں اس مہلالا

ياره ع<u>٢٢</u> ركوع ميااسوره فاطرطالين ميهس

قشر سے اتعارض بہلی آیت میں ارشا دہے کہ حق تعالیٰ ملائکہ میں سے رسولوں کو منتخب
کر سے ہیں من تبعیضیہ سے معلوم ہوتاہے کہ بعض ملائکہ کو رسول بنایا گیا ہے تمام کونہیں اور
دوسری آیت میں من تبعیضیہ منہ ہونے کی وجہ سے علوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو رسول
بنایا ہے ہیں ان دونوں آیتوں میں بظا ہر تعارض سے ،

در فع لعا رض اس تعارض کے دوجواب ہیں،

آیت اولی میں رسک الی بن آدم مرادی ا وردومری آیت میں ملائکہ کو آبیں ہیں ایک کو دوسے کی طرف تو تعین ملائکہ کو دوسے کی ورسے کی طرف رسول بنا نا مراد ہے تعین حق تعانی نے انسانوں کی طرف تو تعین ملائکہ کو دوسے کی طرف رسول بنا نا مراد ہے تعین حضرت جبرئیل ، میکائیل ، امرافیل ، از ائیل دسول بنا کے اور فوظ کرام علیہ اور فود آبیس ہیں تمام ملائکہ کو ایک دومرے کی طرف رسول بنا کے اور فول کی کہ بیس کرم رائیک فراشتہ دومرے کو اللہ کا کوئی کہ کوئی پیغیا تار بہتا ہے فلاتعارض بینہا ، دسے کہ بیس کرم رائیک فراسے دومرے کو اللہ کا کوئی کہ کوئی پیغیا میں ہینہا تعارض بینہا ، دسے کہ بیس کرم رائیک فراسادی )

و وسری آیت میں رسلا سے مراد رسلا انی الا نبیار ہے اور طائکہ سے مراد تعبی ملائکہ میں ،
اس کے کہ انبیار کی طرف تمام ملائکر کو رسول بناکر نہیں بھیجا گیا ہے بعض ملائکہ مرا دلینے کی صورت
میں یہ ایت ایت اولی کے معارض نہیں رہی د جل )



#### قوم عاد بركونسا عذاب أياج

بارد مداور ۲ و ۲۲ و ۱۸ و مد و مد ا

مِسْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَهُوْدُ كِارِهِ مِ<u>٢٢ رُوع عِلَا</u> سورةُ حُمَّسِيدةٌ (فَصِّلَتُ ) مِلالِين هُ<sup>9</sup> (٣) فَارْسَلْنَاعَلِيَهُ وَرِينَيُّا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ مَعِسَاتِ ياره مِ<u>٣/٢ ركوع علا</u> سور وَ حَرْسَجِلُهُ وَفُوتِلُتُ ) جَلَالِينَ صَمِيعٌ ﴿ ﴿ كَالُهُ مُوكُمُا اسْتُحْعَجُلْتُكُرُ بِهِ وِيْنَحُ فِيهُا عَدَابُ أَلِيمٌ لِإِره مِلِا ركوع سل سورهُ الاحقاف فبالين مما الله وَفِي عَاجٍ إِذْ أَرْسَلْنَاعَكَيْهِ مُالرِّدْيْجُ الْعَقِيمَ بَإِره عِكَ ركوع على سورة الذَّاويات مبايين ركوب عه سورة القهر خلالين ملهم ك وَأَمَّاعَادٌ فَأَصُلِكُو أَ بِرِنْعِ صُرْحِير عَارِسَيْةِ باره م 19 ركوع عد صورة المعاقة طالين هدايم الشنسر رہے تعارض یہ آیات قوم عادیراً نیوائے عذاب سے تعلق ہیں بہلی ایت كسياق وسياق مين اكري قوم عادى لقريج نهيس بيئ بكر هرف شعر انشا نامِن لعُد هِدْ فَنُونًا الْفَرِنْيَ كَهِاكِيا سِهِ مُرْحَفِرت ابن عباسٌ اوراكترْ حِفرات نه قرن أخري كي تفسير قوم عاه كساته كى ب تائيداس كى اس بات سے يى بوتى بى كە قرن ائورنى كا ذكر حفرت دوج م کے بعد بہواہے اورسورہ اعراف سورہ ہود اسورہ شعرار میں حفرت نوح علیال ام کے بعد حفرت ہود علیالسندم کا نصد بیان کیا گیا ہے اس سے علوم ہوتا ہے کہ بہاں سورہ مومنون بي مجى قرن آخرين كا مصلاق حصرت مود عليانسلم كى قوم بعنى قوم عاد سب اور لجدكى جيد ا کیات میں تو قوم عاد کی تھریج ہے اس طرح برسب آیات قوم عا دستے علی ہیں گر قوم عاد کو حس عذاب سے بلاک کی محبا اس کے بیان بین آیا لظاہر متعارض ہیں جنا یخر بہلی آیت

سے معلوم ہوتاہے کو صبح لینی جی سے ہلاک کیا گیا اور دوسری اُیت میں صاعقہ لینی بجلی کا ذکرہے
اوراس کے بعد کی پانٹی اُیات میں ہے کہ رکے ( ہوا اور اُندمی) سے ہلاک کیا گیا کسی آیت بین طلق
ریکا اور کسی میں ریح فرقر ( تیز اُندمی) کسی میں ریح عیم ( با بجنو ہوا ) لینی فیرو برکت سے خال
ہوا کسی میں ریح عاتبہ ( حدسے تجا وزکرنے دالی اُندھی ) کا ذکرہے اس طرح ان اُیات میں بظاہر
لقارض ہوریا ہے ،

و فغ لقار صل اس تعارض کے دوجواب ہیں

امن عذاب تواندهی کا یا تعاشراس کو بہای دوائیوں میں حکیجہ اورصاعقہ سے تعبیر کردیا گیا اس اعتبار سے کو صنیحہ سے مطلق عقوبت ہالکہ مراد ہے اور صاعقہ کے بین بھی گفت میں طلق عذاب کے متعلق دفیع تعارض کے ذیل بین گذر دیکا ہے عذاب کے متعلق دفیع تعارض کے ذیل بین گذر دیکا ہے المبدا کوئی تعارض نہیں ہے د حاستہ جبالین) میزاس می جینے اور تیزا ندھی دونوں سے مباک کیا گیا اور مما عقر بعن

عذاب ہے نلاتعارض (حاست پر جلالین)

# قبامت دن لوگ ایس با بدوس سے موالا کرنگے یا نہیں ؟

ياري عمد ويملا وعملا

( Y Y.D)

ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور اخیر کی تین آیات میں تسا وُل کا اثبات ہے کہ سوال کریں گئے ہیں ان آیات میں بظاہر لتعارض ہے ، دفیع تعارض | اس تعارض کے تین جواب ہیں ،

افقا فِ احداد واکمنہ پر محمول ہے حفرت ابن عیاس سے منقول ہے کہ تیامت کے فقات احوال و متحد دمواضع ہوں گے بعض ہوا منع ہیں لوگوں پر خوف اور گھرا مبط طاری ہوگ ہوتھی ہوت کو گئی محدال و متحد دمواضع ہوں گے بعض ہوا منع ہیں لوگوں پر خوف اور گھرا مبط طاری ہوگا کوئی شخف کسی دو مرے سے کوئی سوال اور بات چیت نہیں کرے گا بھر دو مرے بعض مواضع ہیں لوگوں کو کچھا فاقہ ہوگا گھرا مبط دور ہوگی توا یک و دو مرے سے بات چیت اور سوالات کریں گے ولا تعارض بعد اضاف الاحوال والا مکنۃ د حاشیہ جلائیں )

افقان زمان برمحمول ہے کہ تفی تسارل نعنی اول کے وقت ہے جس وقت زمین برکوئی اقی نہیں رہے گا اورا تبات نفخ ا تابیہ میں ہے کہ جب توگ زندہ ہو کرمیدان محتریں جمع ہوں گئے تواہیں میں ایک ووسرے سے لوجھ تا چھ کریں گئے یہ توجیہ بھی امک جاعت نے حفرت ابن عیاس سے نقل کی ہے ( روح المعانی )

نی نشاؤل عن الانساب کی ہے اور اتبات دوسری جیزوں کے متعلق تساؤل کا ہے این پر کفار قیامت کے دن آبس میں ایک دوسرے سے نسب کے متعلق نوکوئ سوال نہیں کریں گے کہ توکس فا ندان اورکس تبیلہ سے نتاق رکھتا ہے اور توکس تبیلہ سے اس کے کہ انساب سے اس دن کوئ نفح نہیں بہنچ گا البتہ دیگر امور کے متعلق ایک دوسرے سے بوجھ تا چھر کریں گے بس جس کا اتبات نہیں انبات نہیں البنا کوئی تقارض نہیں ہے ، دروے المعانی المناکوئی تقارض نہیں ہے ، دروے المعانی

(۲۲4)

اس کے پہلی آیٹ اوران دونوں آیتوں کا تعارض افتلاف انتخاص کیوجہ سے مرتفع ہوجاً گاکہ کفّار توسوال ہیں کریں گے البتہ اہلِ جنّت سوال کریں گے ،

#### دُوا في سيعفالف كا لكاح حلال ب ياحراً ؟

يارى ممل

آباث النَّانِيُهُ لَا يَكِيمُ الْآزَانِيَةُ اَدْمُسَمُكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَاَنْكِحُهَا الَّالَإِنَّ الْمُعْتَم اَوْمُسُرُّ لَظُّ وَحُرِّمَ ذَٰ لِلْثَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِیْنَ باره عِمْ ركوع عِک سورهُ النور عبولین ظلال (۳ وَاَنْکِحُوا الْاَیا ای مِنْکُمْ وَالصَّا لِعِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمْ اَیْکُمُو لَاِده عِمْ اللهِ عَلَا

رکون عشور النور حلالین م<u>مم ۳۹</u> ایم ایت میں ارشاد ہے کہ زانی ہیں اکا کرتا ہے گرزا نیے ہا مشرکہ سے اور زاینہ سے نہیں نکاح کرتا ہے مگرزانی یا مشرک اور زوانی سے زکاح کرنا مؤمنین پر حرام

کر دیا گیا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ نبک صالح اورعفیف مرد وعورت کا نکاح زانی اور منابع اس سے معلوم ہو تا ہے کہ نبک صالح اورعفیف مرد وعورت کا نکاح زانی اور

زانیہ سے حرام ہے اور دوسری اُبت میں ارشا دہے کہ آیا فی (بینی بے زیکا حوں) کا لکاح ریب ہے کہ ماہ میں میں میں میں نور کو شرکر کر ہو تند

کرا دو پرچکم مطلق ہے اس میں زوانی وعفالف کی کوئی قید ہیں ہے اس سے معلوم ہوناہے کر میں زیر میں

که زانی کا عفیفہ سے اور عفیف کا زانیہ سے نکاح درست ہے بیں ان دونوں بظاہر توارض ع

درفع تعارض اس تعارض کے نین جواب ہی

بهنی آیت دورری آیت سے منسوخ بے ابتداءً عفائف کا نکاح زوانی سے حرام تھا کھر پر حرمت منسوخ ہوگئ اور مطلق حکم نازل فرمادیا وانکحوالا بانی منکم ما تھا رض بعد الننخ ( حبالین وغیرہ)

آیتِ اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ زوانی عفالف کا کفؤنہیں ہیں ، زوانی سے مفالف

که ایامی ایم کی جمع سے بمعنی بے نکاح مردوعورت ، کنوارا کنواری ، رانڈ بیوه ۱۱

YY2)

کا نکاح درست تو ہوجائے گا گرغیر کھنو میں ہونے کا دج سے غیر مناسب رہے گا اور مجرم زیک علی المومنین ہیں او کیک سے اشارہ زناا ورشرک کی طرف سے نرکہ نکاح زوائی کی طرف مطلب یہ ہے کہ زنا کرنا ورشرک رنا مؤمنین پرحرام کردیا گیا ہے لیس یہ آیت جو مثب الکاج زوائی پر دال ہی جہیں ہے لہذا یہ دوسری آیت کے معارض نہیں ہے ، (النوز الکیر)

وہا جربن کے لئے مفعوص ہے جہوں نے مکرمیں رہنے والی مالدار مشرکہ زیڈ لیوں سے نکاح کرنے مہاجرین کے فیام مقال نے یہ آیت نازل فراکران کیلئے خاص طورسے ان رنڈ لیوں سے نکاح کرنا حام کر دیا تھا حفرت سید بن جمیر سے رہی منعول ہے ہی حفرت جا بائ عطار زمری شعبی اور کرنا حام کر دیا تھا حفرت سید بن جمیر سے رہی منعول ہے ہی حفرت جا بائ عطار زمری شعبی اور میں مقال ہے جب یہ آیت ان کے علاوہ ور کیگئی اور دومری آیت ان کے علاوہ ورکیگئی تا دو کوئی کی وجرسے تعارض نہیں ریا (کمائین کواکھائے ہے گئی تھا مؤکوں کے متعلق ہے تواخلاف اشتخاص کی وجرسے تعارض نہیں ریا (کمائین کواکھائے ہے گئی تھا مؤکوں کے متعلق ہے تواخلاف اشتخاص کی وجرسے تعارض نہیں ریا (کمائین کواکھائے ہے گئی

# مِنْ اللِّينُ مَلاَّ كُدُكُوا كُلامُ مُنْ لِيقِيِّ بِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

#### ياري ١٩٤

أَمِياتُ [ ] إِنَّهُ مُرْعَنِ السَّمَةِ لِمَعْزُولُونَ بِارِه عِنْ رَبُوعَ عِظْ سورهُ الشَّعِراءَ طِالِينَ صلّالًا ﴿ لَكُنِلْقُونَ السَّمَةِ وَأَكُنَّ مُعْتُمْ كَاذِ بُونَ بِارِهِ عِلْ اركُوعَ هَلَ سورهُ الشَّعِدَةَ عَلَا مِن اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دفع تعارض استعارف كين جواب بي

ہیں بیس ہیں اثبات سماع نافی از کا لی کی ہے اور دوسری آمیت میں اثبات سماع ناقص کا آ بینا کوئی نتار عن نہیں ( نفسیرخارن وغیرہ)

صفرتِ تفائوی و فرائے بین کر آیت اولی میں ساع علوم کلیم ستعلقہ با صلاح الخلق کی نفی ہے اور دوسری آیت بی اخبارِ جزئیہ غیر متعلقہ بالاصلاح کے اور اکس کا اثبات ہے لینی پرستباطین میں موجوہات کلیم کو سننے سے مجوب و عروم ہیں جو مخلوق کی اصلاح سے متعلق ہیں ابستہ امور جزئیہ کی خبریں جن کا مخلوق کی اصلاح سے کوئ لعلق نہیں ہے ان کومعلوم ہوجانی ابستہ امور جزئیہ کی خبریں جن کا مخلوق کی اصلاح سے کوئ لعلق نہیں ہے ان کومعلوم ہوجانی ہیں جس کی ففی نہیں فلانعار صل (بیاز القرآن)

### حفرت سلیمان بر مارو کی بولی سمجھنے تھے باغیر بربرمدول کی بھی

بارلا منر ١٩٠

المات المال الموق على سورهٔ النمل مبلابن عراس (٢) قائد نملة الناس عَلِمَه النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّ

آر ہاہے کہیں کیان علیان ملا اسلام اوران کا اٹ کلاعلمی کی حالت میں تم کو اپنے با ڈ ں سے کیل مڈ دالیں حفرت سلیان نے چیونٹنی کی یہ مات سی اوراس کی تقل و دانش پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا نے ملکے اس سے علوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیما ن غیر رید ندوں کی بولی بھی سمجھ جاتے سے کیونکر حیونگی برندہ نہیں ہے لیں ان دونوں أیتوں میں بطاہر لتعارض سے، و فغ لغارض اس تعارض كے جار جوابين، کی یه چیونتی ذات جناحین ( دومیرون دانی تعی جیساکه امام تعبی اور حفرت تنا ده سیمنقول م اس اعتبارے اس کا شاریمی برندوں میں ہوجائے محا بہت سی جبو بٹیوں کے برنکل آنے ہیں جن سے وہاڑتی ہیں اب یہ آیت پہلی آیت کے معارض نہیں رہی ( روح المعانی) کی حفرن سلیمان ملیان ماکترومبیشتر تومیر دندون کی بولی سمجھتے تھے نیکن کہی بھی غرر ندہ کی بولی بھی سمجھ جاتے تھے پہلی اُبت میں غیر برندہ کی بولی سمھ جانے کی نفی نہیں ہے کسی شیر کا اثبات ماعدا کی نفی *پردلانت نہیں ک*ر ناہیے ہیں عَلَمْناُمنطقُ الطبرُسے بیرلازم نہیں آ باکہ غیرطیر کی بولی کبھی سمجھتے نہیں نتھے ہیدا اس آیت کا آیت اولیٰ سے کوئی تعارض نہیں ( روح المعانی) کے جیزنگی کوخنی تعانی نے انسانی گویائی عطا فیربادی تھی اور پیچھرت سیمان علیال ام كے لئے معجزہ تھا جيساكہ رسول الشملى الشرعليہ ولم كے سامنے أيك كوه كوح نعالى نے تككم عطا فربا ديا تھا اس نے سول الشصلى الشعليه وسلم كى رسالت كى شہارت دى تفى ، يس آبت نانيه مين يه مرادته مي بي كرچيونتى اين بولى بول رسي هى اورحفرت سليمان اس كوسمجھ كے بلكانسانى بولى بولنے كى وجہ سے اس كى بات سمجھ ميں الكى كھى (روح المعانى) و مفرت سیمان علیات ملم نے جیونملی کی کوئی اواز منہیں سنی تھی بلکرحت نعانی نے جیونلی کی بات کاعلم ان کو یا توبطور الہام کے یا بقول علامہ کلبی فرشتہ کے ذریعے عطا فرماد یا تھا لہذا آیت نابه سے نمد کی بولی کاسمجھنا لازم نہیں آنا ، فلاتعارض بینہا ( روح العانی)

#### نفخ اللي يوت وكون يرهم لم طارى بوك يا موت ؟ ماري منبرين م و ٢٢٠

ا تن بی جس مے معلیم ہزنا ہے کہ نفخہ اول کے وقت تام مخلوق برگھرا ہسٹ اور خوف اور گھرا ہٹ کا اور ان بی جس مے معلی ہوتا ہے کہ نفخہ اول کے وقت تام مخلوق بر گھرا ہسٹ اور خوف طاری ہوجائے گا اور دور ہری ایت میں مفکوی ہے معنی بہوشی اور موت کے آتے ہیں مما مب حبلایین نے اس کی قفنے رمائے کے ساتھ کی ہے اس سے معلیم ہوتا ہے کہ نفخہ اولی کے وقت تمام مخلوق بر موت طاری ہوتا ہے کہ نفخہ اولی کے وقت تمام مخلوق بر موت طاری ہوتا ہے کہ نفخہ اولی کے وقت تمام مخلوق بر موت طاری ہوتا گئی ہیں ان دونوں آئیوں میں بنظا ہر تھا رص ہے ا

د فغ لغار من استعار من کا جواب یہ ہے کو ابتدار خون طاری ہوگا بھریہ خوف موت کک مفضی ہوجائے گا اور سب مرحائیں گے ایت اولی میں اول حالت اور دوسری ایت میں آخر حالت کو بیان کیا گیا ہے لہذا کو گ تعارض کہ یں ، (جلالین)

#### عفر بي گور ديام النه وقت ان کوالده برخوف کا آنبات و لغي ؟ عفر بي گور دريام النه وقت ان کوالده برخوف کا آنبات و لغي ؟

#### بازلا تمبر ٢٠٠

(rrr)

بچہ پر خوف ہوتو اس کو ( تابوت میں بند کر کے ) دریا نے نیل میں ڈال دینا اورخوف وغم منرکا اس آیت کے حصر اولی اینی فیا فا خفنت میں خوف کا اثنبات اوردومرے تعدمیں وکا نخافی کہد کر خوف کی نفی ہے ایس آیت کے اول وائخر مین الم نفارض ہے ،

وفع لغیا رض اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ اثنبات تن کے خوف کا ہے اور نفی خوق کے اور اس کے خوف کا ہے اور نفی خوق کے اور اس کے خوف کا جواب یہ کے اس بچے کے قتل کا خوف ہو تو دریا ہے نیل میں ڈالدینا اور اس کے خوق ہونے کا خوف مذکر نا ہم اس کی حفاظت کریں گے لہذا کوئی کنفارض نہیں ( جبل)

#### مروال لرمال المعلية عم كسي كوبرات ديسكتي بين يانهيس؟

ا با الا بعد الماري

مطلب پر ہے کہ آپ ہوگوں کے قلوب میں ہوایت بریدانہیں کرسکتے ان کومطلوب ککنہیں پہنچاسکے بلکہ آپ تو صرف سیدھا داستہ دکھا سکتے ہیں ہزایت پریداکر ناہما داکا م ہے لہٰذاکوئی تعارفیٰ ہیں د صاوی)

بارلاء٢٢

ا بیت ادلی ناسخ اوراً بیت نانیر خسوخ بابندار آب کیلئے از واج معلم و تسعہ کے علادہ کمی عورت سے نکاح حلال نہیں تھا اور نہ تبدیلی حلال نھی کھی حورت سے نکاح حلال نہیں تھا اور نہ تبدیلی حلال نھی کھی حورت سے نکاح حلال نہیں تھا اور نہ تبدیلی حلال نھی کھی حضرت نعالی نے باتیکہا البنی اِنَّا اَلْفَالْکُ اِنَّا اللّٰهِ اِنَّا اللّٰهِ اِنَّا اللّٰهِ اِنَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

معرت الملكم منه دبنت الدامية المخزومة ، حفرت شودة بنت زمع العامرة ، حفرت زيب بنت مجن الاسدير، حفرت تبيمونه بنت وهرت الملكم منه دبنت الدامية المخزومة ، حفرت شودة بنت زمع العامرة ، حفرت زيب بنت مجن الاسدير، حفرت تبيمونه بنت الحارث الهلالية ، حفرت منع بنه ترجي بن اضطب لخيريه الهادونية ، حفرت جوير مي بنت الحارث الحزا عليا لصطلقية ١٢

حفرت عائشہ رم سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول میں اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی میں اللہ علیہ وقت تک نہیں ہوئی میں اللہ علیہ وقت تک نہیں ہوئی میں اللہ علیاں کہ ویا کہ محم عورتوں کے علاوہ جتنی عورتوں سے چا ہیں شا دی کو لیں حق تعالیٰ کے ارشا د توجی میں تیشاء کی منہ من و تو وی اید ہے میں نشاء اللہ کی

اس پر یر شبر نرکیا جائے کہ ناسے کا منسوخ سے مؤخر ہونا خروری ہے اور یہاں ناسے (خواہ باتا کا کہ کلکٹ لکٹ الکٹ الائے اول یہ جائے ہوئی ہوئی قت کے اللیۃ ہو) مقدم ہے منسوخ پڑاس لئے کہ ناسخ کا نزول کے اعتبار سے منسوخ سے مؤخر ہونا حزوری ہے تلاوت کے اعتبار سے ناسخ مقدم ہو سکتا ہے قرائ باک میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اگرچ ناسخ مقدم ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے مرائ باک میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اگرچ ناسخ مقدم ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے بہرال نسخ کے بورکوئی تعارض نہیں رمہتا ( مدارک ، روح المعانی ، الفوز الکبیر) مفرت ابن عباس می مودی ہے کہ ابتدار علی موتوں سے چاہیں نکاح کرنا صلال تھا بھر لاکیل کا البنسا دمن بعدا اور نازل فراک محموم کو منسوخ کردیا گیا کہ ان نوعور توں کے علاوہ کسی سے نکاح صلال نہیں اور نہ تبدیلی جائز ہے اس صورت میں بہلی اکرن نا نسوخ اور دومری آیت ناسخ ہے جونزول و تلاوت دونوں اعتبار سے صورت میں بہلی اکیت نسوخ اور دومری آیت ناسخ ہے جونزول و تلاوت دونوں اعتبار سے صورت میں بہلی اکرت نسوخ اور دومری آیت ناسخ ہے جونزول و تلاوت دونوں اعتبار سے

مؤخرہے ، بہرطال اس مورت بیں بھی کسن کی وجہ سے تعارض مرتفع ہوگیا (روح المعانی)

کیلئے عورتوں کی اصناف اربع حلال کی ہیں (۱) مہر دیم نکائ کیگئی عورتیں دم) ملوکہ باندبال دس)

مہاجرات میں بنات اعمام بنات عمان ، بنات افوال ، بنات فالات (۲) بنیرمہرک اپنے کو

مہاجرات میں بنات اعمام بنات عمان ، بنات افوال ، بنات فالات (۲) بنیرمہرک اپنے کو

آب کیلئے ہر کر دینے والی فورتی) ان اصناف اربع کے علاوہ اورسی عورت سے لکائ کوئا آپ

کیلئے طال نہیں متن تی غیرمہاجرہ ، غیر تلوکہ ، اور بغیرمہر اور بغیر ہمبہ کے کوئی عورت آپ کیلئے طال بنیں ہوگئ صفرت ابی بن کمنے معارض ہوگئ صفرت ابی بن کمنے معارض ہوگئ صفرت ابی بن کمنے صفرت ابی بن کرنے صفرت ابی بن کرنے صفرت ابی بن کرنے صفرت ابی بن کرنے صفرت ابی بن ابوعیا ن اس آمیت کے محکم ہونے ہی کے قائل ہیں (روح کمنے مائین) میں میں میں میں میں میں میں کا کہا ہونے مائین کی مائے میں ابوعیا ن اس آمیت کے محکم ہونے ہی کے قائل ہیں (روح کا لمعانی ، حاکمت میں میاست کے محکم ہونے ہی کے قائل ہیں (روح کا لمعانی ، حاکمت میں میں ابیت کے محکم ہونے ہی کے قائل ہیں (روح کا لمعانی ، حاکمت میں میں ابوعیا ن اس آمیت کے محکم ہونے ہی کے قائل ہیں (روح کما کہ مائی ، حاکمت میں میں بنات کا کھیا تھا کہا ہیں )

## قیامت کے دن کفاری نگاہیں تیز ہو گی یاضچف مست ؟

ياري عهر وعهر

الماث الذّي المائي المائية المُعنَّرُ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

رفع نعارض | اس تعارض کے دوجواب ہیں ،

آیت تا نید می بھرسے مرا دانگا ہیں بلکہ علم و معرفت مرا دہ دسل اس کی کشفنا عنک غطا رک ہے میں بلکہ عفلت کا پر دہ ہیں بلکہ عفلت کا پر دہ تلب پر ہوتا ہے نہ کہ نگاہوں پر اس سے تبل لگذر گئا تن نہ نہ ا فرما با اور عفلت کا پر دہ تلب پر ہوتا ہے نہ کہ نگاہوں پر اور تلب محل ہے علم و معرفت کا ، جب تلب پر سے عفلت کا پر دہ دور کر دیا جائے تو علم و معرفت اور تقیین سے مطلب یہ ہے کہ تو دنیا میں اموراً خرت کی معرفت اور تقیین سے عاری تھا ان امور کا منز کر تھا کیونکہ تیرے قلب پر غفلت کا پر دہ پڑا ہوا تھا اُن جم نے پر دہ ہٹا یا تو تیرا علم تیری معرفت آئے اس تدر تیز ہوگئی ہے کہ تو ہر شنے کو جان اور ہیجان رہا ہے بچھ کو تو تراسی چیز کا لیقین ہوگیا ہے جس کا تو دنیا میں منز کرتھا ایس ہیلی ایت میں جو صفعف نہ کور ہے دہ صفی ہوری ہے اور دوسری ایت میں شدت و جد تن علم اور معرفت کی مراد ہے لہذا کو لئی تعارف نہیں ہے ، (الا نقان مع التوضیح)

بعن صفرات یہ کہتے ہیں کہ اُبتِ نما نیہ لفد کنت فی غفلتے من اُبڑا میں خطاب کا فرکونہیں ہے بلکہ نی کریم کی اللہ علیہ وکم کوہ اوراکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان امور ندکورہ بالا (نفخہ ، بعث وغیرہ ) سے غائل نصیح ہم نے اُپ پر وحی نازل کر کے اور قران کریم کی تعلیم دیکر اُپ کے پر دہ غفلت کودور کر دیا ہے بس آج اُپ کی نگاہ دیھیہت تیز ہوگئ ہے اُپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کا دوسروں کو چیزوں کو جانتے ہیں جن کا دوسروں کو علیم نہیں اس مہورت میں اختلاب اشنی ص کی دجہ سے تعارض مرتفع ہوجا تا ہے کیونکہ اُستاول علیم نہیں اس مہورت میں اختلاب اشنی ص کی دجہ سے تعارض مرتفع ہوجا تا ہے کیونکہ اُستاول کھا رسے متعلق ہے اور میراک خفرت صلی الشرعلیہ وٹم سے تعارض مرتفع ہوجا تا ہے کیونکہ اُستاول

كے مناسب سے اس لئے يرساقط الاعتبار ہے ( روح المعانی ) بالانمريث روع ع<u>ها سورة</u> البلدطالين البكترياره ع<u>ها سورة البلدطالين</u> الماديكالين وَالرِّيْنِ وَالرَّيْنِ وَالرَّيْنِ وَكُلُورِسِيْنِينَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ بِارِهِ عنسَّ ركوع يزي سورة التين ملالين صلاه ، لنشري تعارض أيت اولي بن ارشاد ہے كمين إس شهر مكه كى تسم نهيں كھا تا ہوں اور ووسرى أيت بين حق سجامة في وهذا الْبُلُدِ الْاَحِينِ كَهِكُر شَهِر مَكُ كَافَ الْمُ الْمُورِينِ وَكُم اسے بہلے والت بن پر واؤسمیہ وافل ہے اوراس کے بعد کے تینوں کلمے والسز مینون وطورسينين وهذا البلدالاصين التي يمعطوف مي لبزاييلي أيت مي تهركمكي قسم کھانے کی نفی اور دوسری آست میں اثبات ہے اس طرح یہ دونوں آتیں بظام رسعارض ہی وقع لعارض اس تعارض کے تین جواب ہیں، سے بسم کی نفی نہیں ہوگی اصل عیارت اعشر مربط ذا انتباک سے نس یہ آیت دور أيت كے معارض تہيں ہے ( طالبين وعيره) و لا نہیں ہے بکد م ہے اصل لا فشید تھالام کے فتح میں اشباع کرکے اس کو سینے كريط ماكبياجس سے الف ظاہر بہوكميا ہے حضرت من سے منقول سے كہ المحوں نے لا فشہر م پڑھا ہے اس کی ما میراس سے ہوتی سے کر حضرت عثمان کے مصحف شریف میں کا مشہر بغیر الف کے لکھا ہواہے تا ری قنبل کی قرات مبی میں ہے ، ،

کیرید لام کیسا ہے اس میں تین اضال ہیں () یدلام ابتدارے اور انتہام مبتداری میں ایک اور انتہام مبتداری وزند معارف الدار میں معارف الدون میں ایک الدون کے الدون کا الدون کا الدون کے الدون کا الدون کا الدون کا الدون کا ا (rm)

کی خبر سے لینی لاً ما افتہم، ﴿ اس کولام تاکید ماناجائے جوفعل مفارع پر وافل ہے ، جیباکہ إِنَّ رَبِّكِ لِيُعَكِّمْ مِبْنِ وَمُ مِن مِن الم مَاكِي نِعلِ مفارع پر داخل ہے ( پر الم مشم ہے گراس پرانسکال یہ ہے کہ اوم شم کے تحت فعل کو اہل وب نون تاکید کے ساتھ مؤلد کرتے بیں جنا بخہ ابل وب لافعل کن انہیں کتے بلکہ لافعدت کن اکبارتے ہیں اس بنادیر يهال مجى لا تسمت بونا چاميئے تھا اس كاجواب يرب كراسيى صورت ميں نون تاكيد كا انا مزدری ولازی نہیں ہے ملکہ بیچم اکثری ہے اکثروبیشرنون ماکید کا استعال ہوتا ہے ورنہ نوبغیرنون کے بھی جائرنہے امام واحدی نے علامہ بیبوی اورامام فرار سے اس کا جواز نقل كياب، ينفصيل روح المعانى اورتعنسير بميرمير الآأفتس مُرسَوْهِ الْفيامَةِ كَ تحت مُدكور ب جس كويم ف الآأتشيم وهذا البُكب ك يخت وكركر دياس سوافق الجملتين، 健 لَآ اُ مَسْبِهُ بِسِ لائے نافیہ ہیں ہے بلکہ اہل وہ تاکیوتسم کے لئے لاکا اضافہ کر دیتے میں اس سے تسمیں مزید تاکید بیدا ہوجاتی ہے ، وجراس کی یہ ہے کہ ضم کسی قابل عظرت شے کی کھائ جاتی ہے مسم کھاکراس شے کی عظمت اور اس کے احترام کوظا سرکرنا مقصود مبؤما ہم لا اقسم ببذا البلد مي شهر كمه كي قسم كهاكراس كي عظمت كوظام كرنا مقصود سے اس عظمت و منقبت کو مزیدمؤکد کرنے کیلئے لاکا اضا فہ کر دیا گیا کہ شہر مکہ کی عظمت فی لفنسہ اس قدر ظاہر وعیاں ا ورشہوروسلم ہے کقتم کھانے کی صرورت نہیں ہے مگر میں تسم کھا کہ اس کی عظمت کومزیر مؤكدكرتا بيون ليني لكتحاجة إلى القسم لا شات عظمة هذا البدد لانرمعظم محتهم فرنغسر لكن أكتشِمُ يِلْمَذُ ١١ لَمُبَكِّرَ لتاكبيل عظمت ب اس ففیل سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئ کہ لا سے قصود قسم کی نفی تنہیں ہے لہذا یہ آیہ ت اً بتِ نا بنہ کے معارض نہیں ہے ، کیونکہ دونوں اینوں میں تسم کا ثنیات ملکہ تاکمید اور مکم عظم كى عفلت وشرافت كا اظهار مقصود ب كرشهر مكرببت مى عظمتون كاحامل سے ايك تو وه سله تعنبركبر وخازن وروح المعاني وعير

(rra)

فی نفشه معظم ومرّم ہے دومرے قسم کھانے کی وجہ سے مزید شرافت وعظمت اگئ تیسرے یا کہ الشيسجان كاسب سے پہلا مشرّف ومكمّم امن دسلامتى اور مركبت وبدايت والا گھراسى ستشهرَكَه مِي موجود ہے خال نشائی إنَّ أدَّل بَسُتٍ وَيُضِعُ لِلنَّاسِ لَلَّذِئ بِبَكَّةَ مُبْرَكًا رَّهُ دُى اللَّعَاكِيدِينَ مِنْدِ إِيَاتُ بَيِنَتُ مُقَامُ إِبْرَامِيمُ وَمَنْ وَخَلَدُ كَانَ امِنَا جِوكِ يَع كه مدارِكائنات فخ الانبيار والرسل بي آخرال ما صلى التُدعليه وَلَم كا مسكن ومُولد حيد، آفراً ب ختم نبوّت إسى شهر مي طلوع بهواسه ا وراً مخفرت صلى الته عليه رُسلم كي حيات طبيّه كا أكثر حصه اسى سشىرى گذراس اسى كوحق لعالى نے آگے فرمايا وَأَنْتَ حِلَّ يهٰذَ ١١ لَيكب اى حَالَّ ای نازل مقیم بهذا البلد مر آنجنا جلی الترعلیم وسلم کے مکتبی سکونت یزیر بهونے كى وجهسه مكر مكرمه كى عظمت ومرتبت مي مزيدا فنا فربهوكيا سبع فتلك مكذ مكومة مباركية لعامناقيث وفضائل بعضها فوق بعض زادحا الله تتعالى حكممة وشهأأ كلُّ ساعةٍ من الساعات وصانها عن جبيع الشي وروالأفات، ورَزَقتُ احضوها وزماريتها مرة بعداخولي بالمخير والطاعات ، 'امين يا كاشف المعتر ات وباقاضى الحاجات كإ

وقد و قع الفراغ من تسويد حذى الأوراق مجمد الله وفعند بعد صلوة الفهر عن الخميس فالشام في شهر عبدال الأخريج سنة احدى عشرة بعد العن وإربع ما نه من العجرة النبوية على ما حبرها الكُنُ اكُنُ اكْنُ النب ويقيقة الموافق السالح والعشهن من شهر وسم برسنة لسعين بعد العن وتسعما تدمن المسيعية

وفّد شرعت فيه يوم الاحد فى الناسع والعثرين من شهر وسيج الأخو سنة احدى عشرة بعد ألف واربعها ثرّ من الهجرة النبوية الموافق معرد معرد عرد معرد العرب العراب المعرد المعرد الهجرة النبوية الموافق and the the the the the the the the t

التامىعشى من شهرنوفهبرسنة تسعين بعد الفوتسعائة

فتم وكم له فالمجموع في مدة قدرميع ادالكليسم اى اربعين يومًا بعون الله ولتوفيقه جعله الله سبحان و وبقانى نافع اللناظرين من الطلبة وإلمدرسين وغيرم من علماء الدين الطالبين دفع التعارض بين ايات القرأن المبين .

يارب تقبيله منى بقبول حسن واجعله فى وسيلة الله النجاة والمغفرة وسببًا لرضوانك ورحمتك يا ارحمُ الراحمين - امسين يارب العلمين ر

اخقرالعكاد

محدالورگسگومی مطامری خادم حدیث فیسیرجامداشرن لعلوم کنگوه ملع مهما پیور (یوپی) ۸رجادی الآخره سالسی چه پیوم پخیش نبه





5

بنی اسرائیل نے لفترہ ذبح کیا یائین

سنر می کوارش ہے اوپر نی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کا ضاصہ سے ہیں گورکہ اس سے اوپر نی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کا ضاصہ سے کہ بن اسرائیل میں سے دو بھائیوں نے اپنے ایک چھا زاد بھائی کو قتل کرڈالا تا کہ اس کے مال کے وارف و مالک بن جائیں اورقتل کر کے اس کی لاش محل کے درواز ہے گئی پرڈال دی اورخود ہی دونوں اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے کے لئے آگئے کہ ہار کے چھانا وبھائی کوکس نے قتل کیا ہے ہیں اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے کے لئے آگئے کہ ہار کے بھانا ہوں کو قاتل کا گئی ہوئے اللہ تھا ، قاتل کا بہتہ لگانے کے لئے پرلیشان تھے اور جھگڑ اکر رہے تھے اللہ تھا کہ فی نے قاتل کا بہتہ لگانے کے لئے پرلیشان تھے اور جھگڑ اکر رہے تھے اللہ تھا کہ فی نے قاتل کے بدن سے مس کردو کی فازل کے بعنی جھوا دو وہ مقدول زیدہ ہوکر بول اسطے گا اور قاتل کا نام خود بہلا دے گا گئی تعنی جھوا دو وہ مقدول زیدہ ہوکر بول اسطے گا اور قاتل کا نام خود بہلا دے گا گئی تان خبرشن کر یہ لوگ اگر کوئی سائیل بھی ذبھے کر دیتے تو کافی ہوجا تا مگرا تھونے گئی آئی خور آئی کوئی سائیل بھی ذبھے کر دیتے تو کافی ہوجا تا مگرا تھون

اس طربیت کو عجیب تصور کرتے ہوئے سونیا کہ اس عجیب کام کسیلئے بنیل سی کوئی عجیب وغریب مشم کالینا برائے گاجس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر برونیا ہے انفول نے حفرت موسی علالسلام سے کہاکہ اللہ سے بیمنکوم کرلیجے کہ اس بیل کے ادصاف كيا بول كرحفرت موسى علياك الم نے فرا ياكه الله حواب ميں بول فرا بین که وه بیل زنو بوڑھاً ہونا چاہئے اور نہ بچتہ ، بلکہ ادھیڑعمر کا ہونا جا سیئے ادراس کام کو کرگذرو زیادہ جبتیں مت نکانا ، بی اسرائیل بوکے اچھا یہ او معلوم كريسي كداس كارنگ كيسا بونا جائية موسى عليدانسدام في سايا كدالتريون فرماتي بين كداس كارتك تيز زرد بيونا جاسية جود يجففه والول كوفوش ار دیے بنی امرائیل کینے لگے کہ احیا اس بیل کے ادصاف ذرا اورزیا دہ واضح کیے بنا و يحق صفرت موسى عند فرما يا كه الله ديل فرمات بين كه وه بيل كون زيا ده عجيب و غرمَب به ذما خرری نہیں البتہ عمرہ ہو ناچاہیئے کہ مذتو وہ کمِلْ میں جلا ہوا ہوجس سے زبين جونى جائدا ورزكنوس مين جوارا كيابوكه اس سي كليني كوكسيراب كياجا بن امرائیل ہو لے اب آب نے پوری بات صاف تبادی ہے جانج انفوں نے آ طرح کابیل ماس کیا توان کو ایک نوجوان سے پاس مِل کیا انھوں نے اس سے ک بیل کی کھال بھرکز سونے کے بارلہ میں اس کو خریدا اور ذیجے کریے مقتول کے با<sup>ن</sup> مصحير المياتومقتول في زنده برورقاتل كانام بتلاديا كه مجدكو فلاس فلاس فيسل كياب ام تبلاتى دەمقتول مركيا، اس واقع کے جاننے کے بعد اب تشریح تعارض سینے کہ حق تعالی نے اولا فرایا

اس واقد کے جاننے کے بعد اب تشریح تعارض سنے کہ حق تعالیٰ نے اولا فرایا فرا کا فرایا ہے اولا فرایا فرایا کہ کو دیا آیت کے اس جزیمیں ذرع بھرہ فر فکہ کہ کہ دیا آیت کے اس جزیمیں ذرع بھرہ فرایا دیما کا دوا یفٹ کو دی کہ دوہ ذریح کرنے کے قریب بھی فرایا دیما کا دوا یفٹ کو دی کہ دوہ ذریح کرنے کے قریب بھی فرایا دیما کا دوا کہ مقاربہ ہیں ہے اس کے متعلق نجاہ کا احتلاف

ہے حق مذہب اس بارے بی یہ ہے جیساکہ روح المعانی ما ۲۹ برمھر ہے کہ کہ کا کہ نفیا ورا تبات دونوں میں دیگرافعال کی طرح ہے کہ اگر کا کہ تثبت ہوتو ا تبات فرب کا فائدہ دیتا ہے اور اگر منفی ہے اس کے نفی قرب کا فائدہ دیگا کہ وہ ذبح کرنے کے آیست شریفہ میں کا تو منفی ہے اس کے نفی قرب کا فائدہ دیگا کہ وہ ذبح کرنے کے قرب بہیں گئے قرب بہیں ہوئے کہ نفی ہے اس سے فرب کی نفی معلوم ہوتی ہے بیس فکہ بھوٹ کے قرب بھی ہیں گئے اس سے ذربح کرنے کے فنی معلوم ہوتی ہے بیس فکہ بھوٹ کے انبات میں نفار فن اور وکا کا دو ایک کو فنی معلوم ہوتی ہے اور نفی وا تبات میں نفار فن وفع نفار معارف ہے منا میں آیت کا جزراق ال جز تان کے نظام معارف ہے دوجواب ہیں۔ دوجواب ہیں۔

البيغى اوراتبات اختلاف اوقات يرمحول مصمطلب يوسي كداولا تو وهريح کرنے کے قریب بھی نہیں تھے طرح طرح کی جنیں اور بہانے کررہے تھے گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ذرج کر دیں ہیں یہ تومعلوم ہی نہیں ہوا کہ کس رنگ کا لفرہ ہو ا جاہئے کیا کیااس کے اوصاف ہونے جا ہیں (مقصد بیتھا کہ النّر تعالیٰ کسی طرح یہ فرمادين كريس ريدخ دوزيا ده برايت ان كيول موت بهوم بخير ذري لقره كمى تم کو قاتل کی خبرد برس کے یا مقصد میں تھاکہ بقرہ میں زیادہ فیودات لگنے کی وجہ سے اس خاص قسم کا بقرہ کہیں مِل نہیں یائے گا نوسم کہریں گے کہ اس قسم کالفرہ تو بل نہیں رہا ہے توالسریم کو بعیر ذریح بقرہ کے قائل کی خبردیدیں سکے) لیکن جب استر نے تمام اوصاف صاف میا ف بیان نرما دیے اوران کی حبتیں اور بہانے سب ختم ہو گئے اور تلات کرنے سے اس قسم کالبقرہ مل مجی گیا تو بھر توان کو ذیح کرناہی يرًا يس آيت كامطلب يه مواكه فذ بحوها في النومان الشابي وماكاد و ١ يفعلون في المزمان الاول اوراخلاب ازمان واوقات كے بعد تعارض بنيس

CHARLES CONTROL OF THE CONTROL OF TH

ربہتا کیونکہ تعارض کے لئے اِتحادِ زمان شرط ہے (روح المعانی ملہ وبیان القران موس وصد ما یارہ مل)

و ان ان اختاب اختاب اعتبارین پر محمول ہے مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے ذبح کر ڈوالا۔ سے ذبح کر نے کے قریب بنیں تھے دومرے اعتبار سے ذبح کر ڈوالا۔ اب باتو یوں کہاجائے کہ رسوائی کے خوف سے ذبح کر نانہیں چاہتے تھے کہ نام کوم

اب آب یو در کہا جائے کر سوائی کے خوف سے ذبے کر نائہیں چاہتے تھے کہ نام کو ہو جائے تھے کہ نام کو ہو جائے گا تو قائل کی رسوائی ہوگی یا قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ذبح کرنے کے قریب نہیں تھے خرید نامشکل تھاکیونکہ اس کی قیمت جیسا کہ اوپر بذکور ہوئی اس کی کھال کے جراد کے برابر سو ناتھی ، لیس دسوائی کے خوف یا زیادتی مثن کے اعتبار سے ذبح کرمی دیا کہ فریم کرنے کے قریب نہیں تھے مگر تعمیل حکم کے اعتبار سے انموں نے ذبح کرمی دیا کہ جب اللہ کی طوف سے حکم ہوئی رہا ہے تواب قیمت زیادہ ہویا کم رسوائی ہویا نہ ہو، ذبح کرنا ہی بڑھول ہیں توکوئی ذبح کرنا ہی بڑھول ہیں توکوئی تعارف ہو گا ، اورجب نفی اور اثبات دو محتلف اعتبار وں برمجمول ہیں توکوئی تعارف ہیں ہوگا ۔

# يهود جاد وكا تباع كرنے كى قباحت جانتے تھے يا نہين

يارلا عل

البيت المنظم المن المستولة ماك في الأخرة من خدرة ولبش ما الله المنظم ال

میں مفصّلاً مٰرکورہے) ان سے یہ یہودی لوگ جاد *وسیکھتے اوراس کا اتباع کرتے تھے* اور پر لوگ یمی جانتے تھے کہ جوشخص کنا ب السّر کے بجائے جا دو کا اتباع کرے گا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصنہیں ہے اس کو آیت کے جزراول میں ذکر کیا گیا ہے وَلِفَنَدُ عَلِمُوْالِمُنِي اشْتَوُلِهِ الخِرَكِ يهِ وَى اسْ بات كوجانتے ہ*يں كہ جوكتا ب السّر*ك عوض جا دوکو اختیار کرے اس کے دے آخرت میں کوئی حصرتہیں ہے اس سے معلوم ہ ذاہے کہ بہو دکو جا دو کے اتباع کرنے کی قباحت اور برائی معلوم تھی اور آیت کے اخيرىيں فرمايا كُوكَا بُوا يُعْلَمُونَ كَاشَ يه لوگ جان يستح اس جَلَامطلب يه لكتا ہج ئد بر توك سحرى قعاحت وشناعت جانتے نہيں تھے كيونك كلمهُ لو انتفارشي لانتفا غیرہ ( ایک شنے کی نفی دوسری شنے کی نفی کی وجہ سے ) کیلئے اُ آب ایس آیت کے جزراول میں بہودکے قیاحت سحرکے علم کا اتبات ہے اور جزز نانی میں اس علم کی نفی ہے اس کے آیت کے اول وآخر میل نظا ہرتعارض معلوم ہو تاہے۔ دفع تعارض کے آٹھ جوابات ہیں۔ 🕡 آیت کے جزرا ول میں حب علم کا اتبات ہے اس سے مرا دغور وفکر کی صلاحیت اور ن*درن ہے کہ ان بوگوں کے اندراس* بات کوجا ننے اور سمجھنے کی صلاحبیت موجود ہے کہ ج شخص کتا بالنٹرکے بجائے جا دوکا اتباع کرے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سكن صلاحيت علم وتفكر كونخفق علم سے نعبيركر ديا كيا بد صلاحيت كى قوت اورايك كمال

ین سه بیب مرسم و سر رو ب م سے بیر ردی میا ہے سائیب ما ورسی اور اس مان کا مل درجری ہوتی کی درجست اکا میں درجری ہوتی ہے تو اس کے اندر کسی وصف کی صفلاحیت وقدرت کا مل درجری ہوتی ہے تو اس کے اندراس وصف کے تحقق ہوئے کا اغتبار کربیاجا آیا ہے اوراس تحض کو اس وصف کے ساتھ بالفحل موصوف کردیا جا تا ہے بہرحال آمیت جزراق ایس صلاحیت علم وتفکر کی اشارت میران جن بزائی میں علم کی نفل سے میں دیس میں دور در کر است وال میں دیا ال

کا اثبات ہے اور جزء تانی میں علم کی نفی سے مراد اس صلاحیت کو استعال میں نہ لا نااور غور وفکر نہ کر نامراد ہے آیت کا مطلب اس وفت یہ ہو گا کہ ان لوگوں میں جا دو کی

قباحت اورشناعت جانے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے مگریہ لوگ اس صلاحیت کوعل میں نہیں لائے اور انھوں نے اس کی قباحت کوجا نا اور مجھا نہیں کاش پرلوگ اس <del>بار</del> مبى غور وفكر كريست اواس كي قباحت جان ليت بيس انبات صلاحيت علم وتفكر كاب ا ونعی استعالی علم ونفکری ہے یا بوں کہاجائے کہ اتبات علم بالقوۃ کا ہے اور فی علم بالفعل كى بىے جس كى نفى ہے اس كا أثبات بيس حس كا اثبات ہے اس كى نفى تهدير بع نلاتعارض بنيها و شيخ زاده صاب ، روح المعانى صوبه بريادة توفيح وشري ا م راغیت فر ما نے ہیں کہ جرز اول میں اثنیات علم اجمالی کا ہے اور جزر ثنائی میں نعنی عرتفصیای سے مطلب برہے کہ برلوگ اجالی طور برنوجانے تھے کہ جا دوکا اتباع کرنا قبلع اورندموم جيز ہے مگرانھوں نے بہتیں جا باكر حسن كام كوسم كررہے ہيں و محمی منجلہ رسی بیسے سے سے ، بسااف نان انسان ایک شنی کی نیاحت کو اجالی طور میرجانیا ہے مر تفقیلی طور برنہیں جانتا کہ اس کی مصورت مجی قلیع ہے اور بصورت محبی فتیج ہے اس ىتىت علم اجالى موا اورنىفى علم تفصيلى مهوا فلانغارض (روح المعانى لام س. شيخ زاده ما آیت کے جزراول میں جوانبات ہے وہ سحر کی قباصت اوراس پرعفاب کے مرتب مونے كا علم ہے اور جزء مانى ميں جو نفى ہے وہ حقيقتِ غفاب اور شدرتِ عقاب كے علم كى ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نوگ اتباع سحر پر مرتب ہونے والے عقاب اور سر اکوتو جانے بین مگراس عقاب می حقیقت اوراس کی شرت کوئنین جلنے کاش بر لوگ عذاب کی شد كرجان ليية نواليها مذكرت بس اثبات علم عقاب كاب اولفي علم شدت عقاب و عقيقت عقاب كى ب فلا تعارض بنيها ( تينخ زاده مهيس ، روح المعاني صله 🕜 صاحب کشا ف علامہ زمختشری رہ فرماتے ،میں کہ آیت سے جزرا ول میں اثبات علم کارے اور جزرافیرمیں نعنی اس علم برعل کرنے کی ہے مطلب بہہے کہ یہ توگ جا دو کی قیاحت اوراس پراخردی عفاب کے مرتب مونے کو جانتے ہیں مگر اس علم برعلی

کرتے اور جینحف علم پر علی ہیں کرتا اس کوجاہا کے درجریں اتارہیا جاتا ہے اس کے علم کا ہوتانہ ہونا برابر ہوتا ہے اس سے جز زانی بین علم ہی کی نعنی کردی گئی ہے اب الاکا نوا یک ہوئے۔ جار ہو گئے ہے کہ اگر پرلوگ اپنے کا کو کا نوا یع کوئی بہوئے۔ جار ہو گئے ہے کہ اگر پرلوگ اپنے علم کے مقتضی پر علی کر لیتے تو جا و و کو اختیار کرنے اور سیھنے سے احتراز کرتے بہرطال انبات علم کا ہے اور نعنی علی ہے ہذا کوئی تعارض ہیں ہے معاصب روح المعانی تر کہ ہو ہوں ہیں ہے ۔ حفرت نھا نوئ نے بھی بیان ہو القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے (کشاف صلاح شیخ زاوہ و کی ہے اور المعانی ہے القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے (کشاف صلاح شیخ زاوہ و کی ہے اور المعانی ہے اللہ القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے ۔ اور کا المعانی ہے اللہ القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے (کشاف صلاح شیخ زاوہ و کی ہے ) روح المعانی ہے بیان القرآن مدے ہے یارہ علی

ی اختلات انتخاص بر محمول ہے بینا کی علامة فطرب اورا مام اخفش فرات ہیں کہ آیت کے جزءاول میں جانے والوں سے مراد شیاطین ہیں اور جزءا خرمیں مذجانے دالوں سے مراد انسان یعنی یہود ہیں مطلب برہے کہ شیاطین تو جانے ہیں کہ جڑتحف کتاب المترکے برامیں جا دو کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصر نہیں ہے مگر بریہ داس بات کو نہیں جانے اس لئے یوگ جا دو سکھتے ہیں اوراس کو اختیار کرنے ہیں کا ش یہ توگ جی اس مورت میں دُلفَّن میں کا ش یہ توگ جو اس کے برق اور شکر ڈرا اور ایک کمورت میں دُلفَّن کی خمیری کا شیاطین کی طرف راجع ہوگ اور شکر ڈرا اور ایک کمورٹ کی خمیری انسانوں کی طرف راجع ہول گی اور جہ عالمین اور غیر عالمین کا مصدات علیحد ہائتیا صبیری توگوئی تفارض نہیں ( قرطبی مدیدے )

ا ام زجاج فراتے ہیں کہ علی بن میمان نے یوں کہا ہے کہ میر نے نزدیک سب سے عدہ جواب پہ ہے کہ دونوں فہت علی علی میں ملک کئی کی طرف را جع ہے کہ وہ دونوں فہت عمدہ جواب پہ ہے کہ دُلفَدُ عُہمُوا کی خمیر مُلک کئی کی طرف را جع ہے کہ وہ دونوں فہت سے نیز سے کی ترتب کوجانے تھے طا ہم بھی ہی ہے نیز اس بات کو جانے کے زیا دہ لائن وسنحق وہ دونوں فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اور مُلکین اس بات کو جانے کے زیا دہ لائن وسنحق وہ دونوں فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اور مُلکین

ں تثنیہ کی طرف ضمیر جمعے کالوانا قابل انسکال نہیں اس لئے کہ تثنیہ کے لئے ضمیر جمعے کا استعا كرنا شا يع ب كباجاناب المزيدان قاموا اس صورت مي سجى لوكانوايع لمون كالمير يهود كاط ف راجع بهو كى مطلب أيت كايه بوگاكه وه دونون فرشتے توسىح كى قماحت و مذمّت کو جانتے سے مگر بہو دنہیں جانتے تھے اس نئے یہ توگ سحر کا انباع کرتے اور اسكوافتها ركرتے تنے كاش برلوگ اس كى قباحت اور مذمّت كوجان كيتے بهرطال اس مورت بین می اخلاف اشخاص کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں ہو گا (فرطبی صلی) مرص حب روح المعانى نے افتلات ضمائر والى توجبكولي ندنهي كيا ہے فرات میں کہ اس صورت میں بلا خرورت اسٹا رضائر کا ارتبکا بلام آ ناہے اوراس برکو فئ قرین واضح سی موجود تنس ہے (روح المحانی صفح ۳) آت كے جزراول ميں عُلِمُوْ إ كامفول اندلا نصيب لهم في الأخراب اور جزر اخريس يعنه الوي كالمفعل مَذْ مُومِية الشِينَ بهجو بِسُرُعَاشُو وابه العنسة ويصمحمي أربله آيت كامطلب يبوكاكر بولك اس مات كونوط نت میں کھوکنا ہے اللہ کے برامیں جادو کو اختیار کرے اس کا آخرت میں کو ان حصابیں ہے مگر پروگ تنامے النہ کے بدل میں جا دواختیار کرنے کی ندمت اور نباحت کوئنس جانية ملكه اينے اعتقاد ميں برلوگ اس چيز كو مباح سمجتے ہيں ليس علم منبت اور الم منفي کے مفعول علیحدہ علیحدہ ہونی وجہ سے کوئی تعارف نہیں کیونکہ جس جز کے علم کا آنیات ے اس کے علم کی تعنی نہیں ہے اور سب جیز کے علم کی تعنی ہے اس کے علم کا اثبات نہیں مگر برجواب درست بنیں ہے کیونکرجب یہ توگ جا دوکو ندیوم اور تلیح منس جانتے تعے تو بھر آخرت میں اس کے موجب حرمان ہونیکے قائل کیسے ہوسکے تنے رمات توعقل کے خلاف ہے کہ ایک شحص کئی فعل کے مذہوم اور بیعی ہونے کو نہیں جانتا علکہ اس کو میاح اور جائز وشن سمجھنا ہے اس کے یا و جود اس کا اعتقادیہ ہو کہ آخر

میں اس تعلیر عقاب ہوگا اور یفعل آخرت میں تواب ہے محرو بی کاباعث ہوگا۔ (روح المعانى مهم ومهم ومهم س

آیت کے جزراول میں اتبات مذمومیت فی الا تخرۃ کے علم کا ہے اور جزراً فی میں نفی مذمومیت مطلقہ لینی فی الدنیا و الآخرہ کی ہے مطلب بر مبور کا کہ پیرو یہ نو جانتے ہیں کہ جا دواختیا رکر نا آخرت کے اعتبار سے مذموم اور تبیح ہے مگر پہنہیں جانتے کہ دنیا وآخرت دونوں ہی اعتبار سے مطلقاً مذموم اور مبیجے ہے ملکہ وہ تو اس دھو میں بڑے ہوئے تھے کہ دنیامیں یہ چیز نافع اور مفیدہے اور البسا بکترت ہوتا ہے کہ انسان جا نتاہے کہ یفعل آ خرت میں موجب عقاب ہے مگر دنیا وی لفغ کے لالج میں اس نعل کا ارتبکاب کرنا رہناہے اس طرح یہود دنیاوی تعنع کے توتم بر کنا بالنزکے مدلیں جا دوکو اختیار کرنے تھے کامن وہ لوگ برجان لیتے کمہ يرچيز دنيا د آخت دونون اعتبار سے مُفرا ورفقهان ده ہے، پس اتبات مذمونیت فی الآخرۃ کے علم کاہے!ورنفی مطلق مذمومیت و قباحت کے علم کی ہے خواہ دنیا ين بويا آخرت مين ، دوسر فطول من يول كها جائے كه انبالت مدموسين خاصم کے علم کا ہے اور تعیٰ مذمومیت عامہ کے علم کی ہے جس کا اثبات ہے اس کی تعیٰ

تہیں طب کی نعی ہے اس کا اثبات نہیں لہذا کوئی نعارض نہیں .

آیت کے جزرتانی بیں مذمومیت کو جوعام کہا گیا ہے کہ خواہ ونیا بیں ہو یا آخریت میں ، اس عموم کی ولیل یہ ہے کہ اس میں کلمئر بنٹس لایا گھاہیے جو مذہوبیت عامنے ہے ہ تاہیے،

مرصاصب روح المعانى في اس براعتران كياسي كريش سيجوعموم مستفا دہوتاہے وہ افراو فاعل کے اعتبارے ہے ذکہ زمان ومکان کے اعتبار سے جب یہ کہا جائے بنٹن مادف کوا تو اس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام A STANDARD S

کو کرنے والے سمی نوگ بڑے ہیں اور قبیع کا ارتکاب کرسیم ہیں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور بات سے کوئی تحرّم نہیں ہوتا ہے کہ یفعل ہر ذمان اور برمکان میں قبیع اور فردہ میں جبیباکہ آپ نے اس کو زمانِ آخرت و زمانِ دنیا یا مکان آخرت و مکانِ دنیا دونوں اعتبار سے مذمت بر دلالت کسنے والاسمجم لیا ہے۔ مدمت بر دلالت کسنے والاسمجم لیا ہے۔ (روح المعانی منہ سے)

افعال عباد التركي مشيت بوتر أيت بندوي ؟

المعدد اعدد اعدد العدد العدد عدد مدر حدد المعدد الم

ا بات ال يعدُّدى مَنْ يُسَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم ياره علا ركورا على سورة البقرة جلاين مراك (P) وَاللهُ يَعْدِي مَنْ يَتَنَاءُ إلى صِمَاطِ مَنْ يَعِيْم ياره علا ركوع مَ سورة البعرة جالين صل وُلِكِنَّ اللهُ يَهُ دِئْ مَنْ يَسَاءُ ياره عاركوع ع سورة البقيّ جلالين مسلم. (٣) مَنْ يَشَاءُ اللّهُ يُصْلِلْهُ وَمِنْ يَشَا أَيْحُعُلُهُ على مِكَاطِ مُستَقِيمٌ ياره عدر كوع عنا سورة الانف امرطالين مهال مَا كَا نُوْ إلِيهُ وَمِنْ إلا لا آنَ يَسْنَاءَ الله وَلكِنَ أَكُنْ مُدْ يَجْهَدُونَ ياره عد ركوع عل سورة الانت مرسالين صلك ( ) مُن يُردِ الله أن تَهُ ب يَهُ لِيشَرَحُ صَدْرَةُ بِلْاَسْلاَهِ وَمَنْ يَرُّدُانُ يَّضِلَدُ إِيَجْعَلُ مَدُ ذَكِ ضَيَّقًا اللَّهِ بِإِرهِ عِدْ رَكُوع عِلْ سورهُ اللغام طالين مسك ( ) وَمَا لِكُونَ لَنَا أَنْ لَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ لَيْسًا وَاللَّهُ باره عد ركوع على سورة الاعراجين حبالبن ص<u>عول ( ٨ تَفُيْلَ مُ</u> هَامُنْ، نَسْتَاءُوُ تَهُ لَهُ يَكُ بِهَامُ لِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ مُرَيْهُ دِئُ مَنْ يَبَنَاء إِلَىٰ مِرَاطٍ مُسْتُونِيم باره علاركوع عد سورة بونس مِلالين

CANCANACANA (19.1)

ماره ع<u>کا دکوع ع1 سورهٔ</u> الم<del>ن</del>حل عَدًا إِلَّانَ يَشَاءً الله عَلَا ركوع علا سورة الكهف طالين مسامع وَلَوْكِا إِذْ دَخَلْتُ جَنَّتَكُ قُلْتُ مَاشًا أَءُاللَّهُ إِرِهِ عِصَّا رَكُوعَ كَ صورةُ الكَهِعِث سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا باره عِهِ اركوع على سورة الكهف طالین م ۲۲۵ (۱۳) جهابين ص<u>٣٩٩</u> كا ملك يَهُ لِي مُونِينَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل (١٥) سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مُوزَالِصَّلِحِينَ مِ مِلاَينِ مِكِلاً (١٦) فَانَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ آَبِشَاءُ وَيُهَدِيْ مَنْ يَشَاءُ يَا ره مِن كُوع مِهِ سورهُ فاطر جلالبن صليه (4) مسجعً دُني إَنْ شَاءً؛ للهُ صُن الصَّا بونْ بإره عظم ركوع عك سورة الصَّفَّت جلاليم وْلِكَ حُدَى اللَّهِ يَهْدِئ بِهِ مَنْ يَسْتَاءُ بِارِهِ عَلَارُ لَامَ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ لْمُنْهُ لُوْرًا نَهُمُوكَى بِلِهِ مِنْ نَسْكَ عَمِنْ عِبَادِ نَا مَارِهِ مِ<u>هِ ا</u> رَكُو ن صهب كَ كُتُنْ خُكُنَّ المُسْجِدَ الْحُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِنِ ه عرب ركوع على سورة الفنح جلالين صلام (٢) كذ بك يُصِل اللهُ مُعَنْ اء ويه دى مَنْ بَيْنَاء م ياره علام ركوع خصا سورهُ المد توطالين مهم (٢٢) إِلَّا أَنْ لَّيْسُاءَ أَلِلْكُ ياره عام الركوع على سور هُ المه أَنُ تَيْشَاءً أَ لِلَّهُ يَارِهِ عِلْكُ رِكُوعَ عِنْ سورة المدهم جلا مُ فِي يُحِينِهِ بِاره ع ٢٩ ركدع عنا سورهُ اله شُنَاءُ وُنُ إِلَّا أَنَّ لِيَسْكَاءُ اللَّهُ بِإِرِهِ عَلَّا رَ سُنُلكُ عُلَيْهُ مِنْ أَحْبُرالْاَمُنِ شَ

TO THE THE PROPERTY OF THE PRO

سَبِيْلَة باره عظ ركوع على سورة الفرقان طلا بين معن المسكر اعتمان كما شعبه باره الموع على سورة الفرقان طلا بين معن الله المستجدة المعن من الموع على المستجدة المعن من المستجدة المعن من المعنى المستجدة المعن المستجدة المعن المستجدة المعن المستجدة المعن المستحدة المعن المستحدة المعن المستحدة المعن المستحدة المعن المستحدة المعن المستحدة المعنى المستحدة المعنى المستحدة المعنى المستحدة المستح

جاين مسهم

این برج تعارفی ایت بنروا تا مصلا سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کی مشیت وارادہ سے معقق ہوتے ہیں بندہ گرائی پر ہوتا ہے یا ہوایت برئی کرتا ہے یا برائی اوران کے علاوہ دیگرا فعال جو بھی بندہ کرتا ہے وہ سب اللّٰہ کی مشیت وارادہ کو اس بن کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کا اوراس کے جاہئے ہے کرتا ہے بندہ کی مشیت وارادہ کو اس بن کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کوئی آیات میں مشیت کی نسبت کی نسبت بندوں کی شبت وارادہ سے صادر ہوتے ہیں کیونکہ ان آیات میں مشیت کی نسبت بندوں کی طف کی گئی ہے جوجا ہے کہ بندوں کی طف کی گئی ہے۔ اورادہ سے صادر ہوتے ہیں کیونکہ ان آیات میں مشیت کی نسبت بندوں کی طف کی گئی ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ بندہ خود مخدار ہے جوجا ہے کرسے نیں ان آیات میں افعالی میں مشیت کی نسبت بندوں کی طف کی گئی ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ بندہ خود مخدار ہے جوجا ہے کرسے نیں ان آیات میں افعالی کی سے اس معلوم ہوتا ہے کہ بندہ خود مخدار ہے جوجا ہے کرسے نیں ان آیات میں افعالی کی سندہ میں ان آیات میں ان آیات میں ان آیات میں ان آیات میں افعالی کی سندہ میں ان آیات میں افعالی کی سندہ میں ان آیات کی سند میں ان آیات کی سند میں ان آیات کی سند میں کر ان آیات کی کر ان آیات کر ان آیات کی کر ان آیات کر ان آیات کی ک

تعارض نظراً ما ب

درفع لغارض اس تعارمن کا جواب یہ ہے کہ افعال عبا دخت تعالیٰ کی مشت اور بند وں کی مشت دولوں سے معا در مہت ہیں مگر دولوں شیتوں کی جہت مختلف ہے التٰہ کی مشتبت باعتبار کسنے ہے اور بندہ کی مشتبت باعتبار کسنے ہے لینی بندہ التٰہ کی مشتبت باعتبار کسنے ہے لینی بندہ ابنے اختبار کسنے التی کا کسنے کرتا ہے مگران افعال کو بدا کر نیوا ہے حق تعالیٰ ہیں ، کی بیعا دت جاری ہے کہ جب بندہ اپنے اختیا رہے کسی فعل کا کسنے کرتا ہے اس میں دوروں میں

ZAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

توحق نعالی اس بندہ کے اندراس فعل کا خُلُق فرادیتے ہیں مثلاً بندہ نے اپنے افتیار سے چلنے کا ارادہ کیا نوحق تعالی اس کے اندر چلنا پیدا فرادیتے ہیں ای طرح تمام افعال میں سمجہ دینا چاہئے بس بندہ کا مذتو مجبور محصن ہونا لازم آیا کبؤیکہ بندہ کا سب بالاختیا رہے اور نہ خود مختار وقا در رہونا لازم آیا کیونکہ افعال کے خاص حق تعالیٰ ہیں اور شیتوں کی جہت کسٹ اور خُلُق کے اعتبارے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی تعارض لازم ہیں آئر معقابہ)

### حق تعالیٰ قیامت کے دن کفارے گفتگو کریے گیا ہیں

ال وَكُا يُكُلِّمُهُ مُا اللهُ يُومُ الْقِيمُ وَوَلَا يُرَكِيبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَيْ ال وُلا نُيكِلِّمُ مُمُ مُا لِللَّهُ وَلَا يَسْظُمُ إِلَيْهِ مِنْ الْفِيلَةِ رِكُا مُيزُكِينِهِمْ وَأَهُمُ هُمُ عَذَابُ أَلِيهُمْ بِإِرِهِ م<u>س</u>ر ركوع علا سورهُ إلى عبد إن حلالين ص<u>ـــــــــــــ</u> ا وَكُوْمُ نَحُسُرُهُ مُحَمِينًا تَمَنَعُونًا لِلَّذِينَ السَّرَكُوا آين شَرَكًا وَكُمُ اللَّهِ باره ع عه سورة الانعام طبالبن صسال ٨ وَكُوْتُرَى اذُ وَيَعُوْ اعُ هـٰذَا بِالْحَبِيِّ قَالُواْ بِلَى وَرَسِّنِاقَالَ فَذُوْتُولِ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُ مُ تُكُفِّرُونَ الشُوكُوا مَكَانُكُمُ أَنَّمُ وَشُوكًا عُكُمُ اللَّهُ باره علا ركوع عد سورة يونس جلالين مسك مُعَمَّدُ أَجُمُعَيْنُ ياره عِي أَرُوعَ عِلْ سُورةُ المحجر طِلِين المِكْ

إله عن اكوع عن سورة المنحل طبالين ضطاع ﴿ وَبُوْمَ يَعُولُ نَا دُوا شُرَكًاء يَ الْدَيْنَ رَعُمْمُ إِرِهِ عِ<u>هَا رَكُوعَ عِهِ ا</u> سورهُ الكهفت حلِالين ص<u>٢٣٤ ( ا</u> قَالَ إَخْسَوُ مِنْهَا وَكَا تُكَلِّمُونِيَ بِارِهِ عِدَا ركوع على سورة المؤمنون طلالين م ٢٩٣٠ (ال قَالَ كُورُ لِبُنْتُمْ فِي الْمُكُونِي عَدَدُ سِينِينَ ياره عِمَا ركوع على سورة المؤمنون طِلالِين ص<u>٢٩٣ (١٣)</u> قَالَ إِنْ لَيْنَتُ مُمَا لَا تَكِيدُ لَوا نُنْكُم كُنْمُ تَعُلَمُونَ ياره الله ركوع علا سورة المؤمنون مِلالِين ص<u>الم ٢ (١٢)</u> حَتَى إِذَ اجُمَاءُوا قَالَ أَكَدَّ بَيْمُ بِأَلِينَ وَلَمْ يَجْيِطُوا بِهَاعِلْمًا اللَّهِ لَاهُ ركوع م<u>سرورة المل طالين م ٣٢٨ (٥) وَكِوْمَ مِنَا وِيَهُمْ وَيُعَوَّلُ مَا ذُا اجْمِيمَ الْمُرْسِ</u> باره منا ركوع من سورة القصع طبالين مسلس (٢) وَلَوْمُ يُنَادِيْهِ مُونَيْعُولُ أَيْ مريكية ي النَّذِينَ كُنتُم تَزْعَمُ مُونَ باره عنا ركوع عنا سورة القصص مبلالين مسلسلس (14) وَلَقُولُ وَوَقُواْ مَاكُنَمُ نَعُمُ لَوْنَ إِلَى مِنْ اللهِ مِلْارَكُوعَ عِلَى سورةَ العنكبوت مِلْالَيْنَ (١٨) وَنِعُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوفِوا عَذَ أَبُ النَّارِ اللَّهَ يَارِهُ عَلَا رَوْعَ عِلَّا سُورة سبا مِلاسِن مسكم الله وكِيمُ مَنَا دِبُومُ ايُنْ شَرَكَاءِى قَالُواْ أَذَ نَكُ اللَّهَ ياره عظم ركوع عاسورة علم مسجدة طلالين منه ك قال فك وقوا المعذاب بماكنم تكفرو باره علا ركوع على سورة الاحقاف صلايين صواح (٢) قَالَ كَانَحْتَعِمُوالدُيُّ الدِّيُّ ره مدم ركوع مراسورة في ملالين مستم و مسلم تشریج تعارض آیت ما و ماسع علوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن کفاً كرسانته كلام بنين فرمانيك كاوربانى تام آيات معلوم بوتاب كدكام كرس ككونكم ان تام آيات مي كفار كرسانة گفتگو كرنا اورسوال كرنا مذكور ب جيساكه ان كرتاج سنطا مر ہے بیں ان آیات ہی بطاہر تعارض نظرا اسے۔ د فيع لعارض اس تعامِن كرد جواب من ت تمبر<u>ءا ويما بين بقول حفرت حن "كلام رحمت وشفقت كى ننى س</u>ے كەحق تعالیٰ

قیامت کے دن کفار کے ساتھ شغفت وہر بابی کے طور پر کلام نہیں کریں گے اور بانی تمام آبات میں کلام خصنی کا اثبات ہے کان کے ساتھ گفت گواور موال کرنا قبر وغفنب کے انداز میں ہوگا میں حس کلام خصنی کا اثبات ہے کان کے ساتھ گفت گواور موال کرنا قبر وغفنب کے انداز میں ہوگا ہیں حس کی نفی ہیں فلا تعارض ۔

(روح المعانی صربی و بیان القرآن یارہ میں)

یا یوں کہا جائے کہ بہتی دونوں آبتوں میں طلق کام ہی کی نفی ہے خواہ کلام رجت ہو یا کام عضب کسی طرح کا بھی کلام نہیں فرما بیس کے مگریہ نفی کلام بلا واسطہ کی ہے کہ حق تعالی بلا واسطہ اور براہ راست کفارکسیا تھ کلام نہیں کہ بیں کریں گے اور باتی آیات میں اثبات کلام بواسطہ ملا کہ کے واسطہ سے کفارسے گفت گواور بوال فرما بیس کے اور باتی آیات میں اثبات کلام بواسطہ کی مقارسے گفت گواور بوال فرما بیس کے بیس اثبات کلام با لواسطہ کا بوا اور نفی کلام بلا واسطہ کی مقار تھا تھا وی دروح المعانی میں )

#### زمار ماضى من لوگ متحد في الدين تقي يا محتلف؟

#### ياري عمر وعمر وعمر

ركوع عا سورة النعل طالين مد٢٢٥

تشریح تعارض پہلی آیت سے علوم ہوتا ہے کہ زمانہ گذشتہ بیں سب لوگ ایک ہی دین بر کتے ان میں کوئی اختلاف نہیں تعااور آیت علاوع سے علوم ہوتا ہے کہ لوگوں ہیں زمانہ مانی میں اختلاف میں نمانہ میں اختلاف میں انتقار المنظر کا بہتے ہوتعلیق فی الماضی محافظ بانتقار المنظر کی ہے کہ دور مری شنے برمعلق بانتقار المنظر کی ہے کہ دور مری شنے برمعلق بانتقار المنظر کی ہے کہ دور مری شنے برمعلق بانتقار المنظر کی ہے کہ دور مری شنے برمعلق بانتھا کہ المنظر کی ہوئے کے دور مری شنے برمعلق بانتھا کہ المنظر کی ہوئے کے دور مری شنے برمعلق بانتھا کہ دور مری شنے برمعلق بانتھا کہ المنظر کی ہوئے کے دور مری شنے برمعلق بانتھا کہ دور مربی شند کے دور میں کا معلق کے دور مربی شند کی دور مربی شند کی مسلم کی مدور مربی شند کے دور مربی شند کی دور مربی شند کی مدور کی مدور کی مدور کے دور مربی شند کی دور مربی شند کے دور مربی شند کی دور مربی کی

کیاجا تا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ مترط کے انتغار کالیتین ہوتا ہے جو جزار کے انتغار کو متلزم بوتا ہے جیے یوں کھاجائے کوجئتنی کا کوشاف اگر توزمان گرست میں میرے یاس ا قىمى تىرااكام كرنا مگوتىنى يالى بىن ئەتىراكامنىن كىا اس بنا برايت شرافيە كامطاب يه بروگا كه اگر النتر جا بتها تونم سب كو زمانهٔ ماضى مين أبك بي دين برمتحد كرديتا نيكن النتريخ بين جابابس اس م كومتى كي بنير كياجس عصاف ظام رسوتا ہے كە زمان مامنى مي لوگون ي اخلاف راہے بیں آیت اولی سے زمانہ ماضی میں لوگوں کا متحد مرونا اور اخیر کی دونوں آیوں ے زمانہ ماضی میں لوگوں کا مختلف مو اسعادم ہوتا ہے لہذا ان آیات میں نظام رتعارض ہے دمع تعامن إنانه المن حي كطويل اورمتد باس العاس كے دو حصے كر الح جائيں زماز مامی سے جزیراول میں توسی لوگ ایک می دین اینی دینِ توحید بیرِ فائم تھے جب حفرت آدم مبدوث بوئ توانفون نے اپنی اولاد کو دین جن کی تعلیم دی تھی وہ لوگ ایک عرصہ تک دین جق برفائم اور منحدر ہے بھر جریز مانی میں رفتہ رفتہ لوگوں کے طبائع مختف ہوتے گئے اور ان میں اخلاف ہو اجلاگیا، اتحاد کے بعد جوافتلاف ہواہے اس کے متعلق حق تعالی ارشا دفرات مِيكُ الرالسَّتِ النَّالِيَا مِمَا تُواتِحا دِ كَ بِعديه اختلات نهون ديباً للكرميش الوَّك متحدي ريشة مرالله ني منب جا باس سے اتحا د فائم ندر بالك لوگ محتف موسكے اور فرما ياوكا بوالون عُنْتِكُفِيْنَ اوراً مُنده مِي تُوكُ اختلاف كُرْتِي مِيكَ يِس آيتِ اولي مِي جواتحا و مْرَثُور ہے وہ زمانہ مامی کے جزماول میں نھا اور آیت نا نیہ ڈمالتہ میں جواختلات مذکورہے وہ زمانهٔ مامنی کے جزز نمانی میں ہے اورجب اتحا دوا صلات کا زمانہ علیحہ ملیحہ ہے توکو تی تعاصِ بني لانه لا تعاصِ بعد إختلاف الازمان (بيان القرآن يل ميل مع زيادة توقيع)

لوگون میں اختلاف لجنت انبیارے بہلے ہوا یا اجد میں

ا موث النّاس امَّة وَأَحِدُةُ فَبُعَثَ اللّهُ النَّبِينَ مُنْبَرِّما يُنْ وَ موسور معرود و مع <u>Ų DŪČŪČŪČŪČŪČŪČŪČŪČŪŠŲ PARAKAKAKAKAKĀ Į PA</u>

وَمُنْ ذِرِيْنَ وَإِنْ لَا مَعُهُ مُ الْكِبِ بِالْحَرِّقِ لِينَ كُلُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلُفُوا فِينِهِ وَمُنْ ذِرِيْنَ وَإِنْ لَا مَعُهُ مُ الْكِبْ بِالْحَرِّقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلُفُوا فِينِهِ

بنية مم باره ما ركوع منا سورة البقية طالين مساس

عب یون ن اور من رفاعه اسان را با در خراع است. جزراول اور جزرتان میں نظام رتعارض نظراً ماہے .

دفع نعارض اس تعارض کاجواب یہ ہے کہ جزءاول میں جواف تان ندکورہے
اس سے مرادان کے اپنے بعض امور میں اختلاف ہے کہ وہ لوگ اپنے اغراض و مقاصد
حق کہ اپنے اعمال و عقا مکہ میں اختلاف کرنے لگے یہ اختلاف حفرت اوم علیا اسلام کے تشریف
لانے کے ابک عرصہ بعد شروع ہوگیا تھا اس وقت تک دیگرا نبیا رعیبم اسلام مبعوث نہیں
ہوئے تقے بعنی بعیث انبیا رسے قبل می یہ اختلاف ہوگیا تھا اسی اختلاف کو دور کرئے
کیلئے انبیا رمبعوث ہوئے اور جزء تانی میں جواختلاف مذکورہے وہ کا آب کہ بارے
بیں اختلاف ہے کہ جب انبیا رمبعوث ہوگئے اور کا بنازل ہوگئی دلائل واضح آگئے
نو توگوں کو چاہئے تھا کہ اس کتا ب کو قبول کرتے اور اس بر مدادر کھ کر اپنے ساختلافا

~09).

منادیتے مرکبعنوں نے خوداس کتاب ہی کو بند مانا اور خوداس بیں اختلاف کر بیٹے کیس بعثت انبیار سے قبل والا اختلاف ان کے اپنے امور کے اندر تھا اور بعثت انبیاء کے بعد والا اختلاف کتاب کے بار مے میں تھا اور جب دونوں اختلافوں کی نوعیت گرا جوا ہے توکوئی تعارض نہیں (بیان الفتہان وحاشیت کیارہ ما صنال)

حضرت علیای بنی اسرائیل کے نبی تھے یا دوسرول بھی ؟

پارلا عــــــ

آمات ان ورسون الله والتي المن الله المن الله المن الله الله والله الله والله الله والله و

وفع تعارض استعارض كے دوجوابي

وارسین بی بی امرائیل میں سے تھے اس کی تائیدایک روایت سے ہوتی ہے جوردح المعا

 and contraction and the contraction of the contract

میں م<u>ہے</u> برموجود ہے جبکو ابوایش نے ابن عباس فقل کیا ہے مضمون اس کی یہ ہے کرحفرت کیا نے بی اسہائیل سے کہا کہ نیس روزے رکھ کر النہ سے جو درخوامت کرد گے تبول ہوگی انفو<del>ل</del> روزے رکھ کرنزول مائدہ کی درخواست کی تھی اور قرآن پاک میں مقرح ہے والحواريين تع ارشادبارى براذ قَالَ الْحُوَّارِيَّوْنَ يَعِينَى بْنُ مُرْمَعُ مُلَ يُسْتَطِيحُ رَبِّ اَنْ يَنْزَلُ عَلَيْنَا مُآيِّنُ لَا يُعِنَى السَّهَاءِ اللَّ معلوم بواكهواريين بى اسرائيل مين تقي فلا تع كا اگر حوار مين كوني امرأيل ميں سے نه ماناجا تو يه كہاجا سكتا ہے كرجس نبي كى بعثت عام نہين اس کے زما نہ میں سی قوم کے علاوہ دوسرمے توگوں پراصولِ دین میں تواس نبی کا انہاع سرحال يں داجيج خواه ان دوسروں كيلئے كوئى نبى مبحوث ہوا ہويا نہ ہوا ہوكى ويكة تمام انبياء اصول دين مي متحد موتے میں اور فروع دین می تفصیل یہے کہ اگران لوگوں کیلئے دوسرانی مبحوث ہوجی کسم تووه اینے بی کا اتباع کریں گے ورمنر اس پہلے نبی کا اتباع کرینگے ہیں حواریین کی طرف جو کد کو فی یے حفرت عنیا مکی شریعت کا تباع ان پرواجب تھا اوراسی ب عبيها كي قوم بني إسرائيل سب كافر تقفي الجفن

د فع لما ص إجب مفرت عيني في حواريين من ألفًا ري إلى الله كما تفاس وقت كام بنی اسرائیل کافرتھے ایزارسانی کے دریے تھے مگراس کے ایک زمانہ بعدلعمق ایمان لے آئے اور بعن كافررب يس دونون باتون كا زمان عليجده عليجده ب والتعارض بعدافتان الازمان (بیان القرآن وطامت یه مع زیادة تشریح م<del>اس</del>ج ۲ میل) دعوت وتبليغ الورى امت برواجب فيالبض إ ص (١) وَنْتَكُنْ مِنْكُمُ الْمُنَّةُ يَّكُ عُونَ إِلَى الْحَدِيرُوكِيَاْمُورُنَى بِالْمُعُرُونِ وَا يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِوالاية ياره من ركوع مر سوره البحران جلالين صف (٢) كُنْ يَمْ خُيْرُامَةً إِخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونِ بِالْمُعْرُونِ وَتَنْفَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِيا مَا ركوع عظ سوره 'ال عمران جلالين مده. تشريج تعارض أيت وفي ببن ارت دب كنم مين سي بعض لوكون كى جماعت اليي ہونی چلہنے جولوگوں کو خیر کی طرف بلانے امر بالمعروف وہنی عن المنکر کرتی رہے جونک آبت میں مرت تبعیضیہ لایا گیا ہے جس ہے معلوم ہوتاہے کہ دعوت و تبلیغ اورام بالمغ ونہی عن المنکر کا کام بوری امن محدیہ کے ذمہ واجب بہیں ملک معض بوگوں کا اس ذمرداری کو انجام دیدیناکا فی ہے اور دومری آبت بس یوری اُمنٹ کوخطاب کرتے ہوئے ارشا د فرما ياكه تم بهترين أمّت بوصبحو لوگوں كيلئے ظا ہر كيا گياہے تم سب امر بالمعروف دنہی عن الم کرتے رہواں آیت میں من تبعیضیہ بہب ہے جس سے حلوم ہوتاہے کہ امت کے نمیام افراد پرتبلیغ و دعوت اورامر بالمعروف دنہی عن النکرکے کام کو انحام دینا واجب اور مروری سے لیں دونوں آیتوں میں بطاہر نتا رض معلوم ہوتا ہے۔ له حضرت مولانا اخرف على تمعا نوى ميان القرآن يا ره ميم صفيح بيس فراتيم بيب كه يخطاب تمام ﴾ آمت*تِ محديب* كوعام ہے جيسا كە كمالين مي*ں حفرت علىٰ كى روايت مرفوغا بسندا حديث* حنبل منعول ہے ١٢ S RECEDENCE RECEDENCE OF THE PROPERTY OF THE P

دفع لعارض اس تعارض کاجواب یہ ہے کہ پہلی آیت دوسری آیت کے ابہام کی ہے کیونکہ دوسری آبت سے تو میعلوم ہوتا ہے کہ امربا لمعروف ونہی عن المنکر لوری ، پر فرض ہے میکن فرض کی دوسیس ہیں ایک فرض کھایہ دوسے کہ فرض کھایہ ہے مگر اس فرض کی ا دائیگی لعیض افراد سے عمل ئے کی اُرتین لوگوں نے یہ فریصیہ انجام دیدیا تو تمام افرا دیمے فرمہ سے قوط ہے کہ ہتھف پرمستقلاً فرض ہے مقل طور برعلىجدة عليجده كرفي موكي لوة وصوم وغيره احكام فرمن عين مبويت مي ا ب میم ہے اس سے معلوم نہیں ہو ناک المنکرسب پر فرض عین ہے یا فرض ِ کفا یہ ہے آیت ننگمژامتهٔ الح کهکراس ابهام کو دور کردیا گیا ہے اور مثلا دیا گیا کرمب پر بلکے فرمن کفایہ ہے تم میں سے ایک جماعت بھی اگراس فرطیفہ کو انجام دیرعگ بی طرف سے ا دائعی ہوجا سے کی ، علما را بل سنت وا مجاعت بالمعروف وتبيء عن المنكر فرفني كفايه ہے فرفني عبن تنہيں ہے علا مرفر طبی نے بھی آی ہا ہے ، امربالمعروف ونہی عن المنکر کو فرص عین کینے والا حرف فرفہ نزار ہے فرقه ہے جن میں سے شیخ الو حعفر بھی ہے اس کا مسلک بیں ہے کہ یہ فرمن رحال تقریر مذکور سے علوم ہوگیا کہ ایبت اولیٰ آیتِ تا نبہ کے ابہام فص تهيس كهاجاماً فلاتعارض بنيها (روح البع وسن اس فرقه کوصیاحه خبریه امسقطیه اسقطیه بمی کیتے ہیں ( تحفهٔ اتناعت

~~<u>/</u>~//

# 

آبات ( فَتَدُجُآءُكُمُ بَشِيرٌ قُرُنَاذِيرٌ يارِلا على الوطاع المراده المائدة جلالين مه ١٠ ( ) إنْ انْ إِلَا عَرْ يُرْوَكُنْ يُرْ لِيَوْ الْمُعْنُونَ مِاره عد ركوع عسا سوره الاعراف جلالين والمسلال إنَّبَى كَكُمْ مَتِنْكُ لَهُ يُؤُوَّ بَسْنُو الده علا ركوع ملا سوره هود جلالين م<u>ه ١٤٩ (٣) وَهَا أَرْسَلْنَا كَ إِلَّامُ يُشَرِّرُا وَّنَذِ يُرُلِي يَا رَهِ عَا اَرُسَلْنَا لَكَ إِلَّامُ يَشِرُّ اوَّنَذِ يُرُلِ يَا رَهِ عَا ارْسَلْنَا لَكَ إِلَّامُ يَشِرُّ اوَّنَذَ يُرُلِ يَا رَهِ عَا ارْسَلْنَا لَكَ إِلَّامُ يَشِرُ اوَّنَذَ يُرُلِ يَا رَهِ عَا ارْسَلْنَا لَكَ إِلَّامُ يَشِرُ اوَّنَذَ يُرُلِ يَا رَهِ عَا ارْسَلْنَا لَكَ إِلَّامُ يَشِرُ اوَ الْمَالِمُ وَعَلَيْهِ وَمِنْ الْمُنْ</u> جلالين صفيم (٥) وُمَا أَرْسُلْنَا لِكُوا لَأُمُنِيْنِ الْأَمْنِينِ الْأَمْدُ بِيزًا بِإِرْهُ عِلْ ركوع كن (٧) إِنَّا أَرْسُلْنَا لِكُ شَاهِ يَا وَمُكْبَثِّرُ إِوَّ نَهُا باره على ركوع عشد سوره الاحزاب جلالين عهم (2) وَمَا أَرْسُلْنَا إِلَّا كَافَتُ قُرْلَنَّاس بَشِيرًا وَّ حَبْرٌ بَيْرٌ } ياره ع<u>٣ ركوع ع ٩</u> سوره سبا مِلالبن صلك ﴿ إِنَّا أَرْسَكُنَا لِكَ بِالْحِيِّقِ بَبْنِينًا وَّنَكِن يُرًّا بِإِرِه عِلْمٌ رَكُوعَ عِصَا سورهُ فباطب جلالين مكت (٩) إِنَّا أُرْسُكُنُ الْكُ شَارِعَ لَا أَوْمُنَتِرًا وَيُدُونُ بِيرًا بار وعا مَر كور سورهُ الفتح طِلالين صلك الله الله الله الله الله على الله سورة الاعداف جلالين صفها (١) إنشا أنت نذير ياده عاد كوع مل سوره هود طالين صنك ( انماآنت منذ دُ وَلِكُلِ قوم ها د ياره علا ركوع يك سوره الموعد جلالين صلي السلا ( الكارن أنا خذي يُرهب بن ياره علا ركوع مل سوره العنكيوت جلالين صلط الله التي هُوَا كُانْدِيْرُ يُرْكُورُكُونَ يكى عُذَابِ شَرِيدِ ياره علاركوع علا سوره سباطلابين صلط هاران أنت إِلاَّ مَنِ يَنُ يَارِهِ عِلَا رَكُوعَ عِهِ اسورةَ في اطرحلالين ملكِ اللهُ قُلْ إِنْهَا إِنَّ مُنْذِرُ إِن عِلَا ركوع علا موره ص جالين وسم ١٨ (١) إن يُوني إِنَّ النَّالَةُ النَّهُ أَنُا نَزِيرِ مِنْ يَنْ يَا رَهُ مِلِا رُوعَ عِلا سوره صَ جلالين ملكم الله وَعَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مَّينَيْ ياره على ركوع علسوره الاحقاف جلايين ملاكم (١٩) قُلْ المَّا الْعِلْمُ

عِنْلَاللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِي مَعْبِينَ بِاره عن الكوع على سوره الملك جلالين هذه المستخري التشريح لعارض آيت بنبرعا تاء و سمعلوم بوتا به كرصفوصلى الترعليد وسلم و حق تعالى نے بشيروندير (حبنت اور لؤاب كی خوشخری دینے والا اور جہنم وعذاب سے درا نيوالا) بناكر مبعوث فرمايا اور اخير كی دس آيات سے علوم بوتا ہے كہ آب مرف ندر برس كرت شريف لائے اس لئے كہ ان آيات بي لئى اور استشنار يا كلم الم الما كے اس لئے كہ ان آيات بي لئى اور استشنار يا كلم الم الما كار الله ورائي بين حصر كيا گيا ہے جس سے بشير كی فنى ہوجاتى ہے بس ان دونوں قسم كى قريد نذر بهونے بين حصر كيا گيا ہے جس سے بشير كى فنى ہوجاتى ہے بس ان دونوں قسم كى قريد بين بنظام رتعارض معلوم بوتا ہے۔

دفع لغارض اس تعارض کے دوجواب ہی

سوں بہلی لؤ آیات میں بہتے روند برہونا کفار ومُومنین دولؤں کے حق میں ہے کوسلما کے دیے آپ بہلی لؤ آیات میں بہتے روند برہونا کفار ومُومنین دولؤں کے حق میں ہے کوسلما کے دیے آپ بیٹ در برکا حصرا وربہ برکی لفی کفار کے حق میں ہے کہ آپ کفار کے حق میں نقط نذیر بن کرمبعوت ہوئے نہ کہ بہتے برب کر اور جب وولؤں قسم کی آیتوں کا محمل حراجدا ہے توکوئی تعارض نہیں ( بیان الفنان میٹی ہے)

افیرکی آبات میں حصر کرنے سے بینے کی نفی مقعود نہیں ہے بلکہ دیگر امورکی نفی مقعود ہے مثلاً آبت عظامی آب کے مسئول عنہ ہونے کی نفی مقعود ہے کہ آب تو عرف نذیر بن کرتشرلف لائے ہیں آب سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کا فرلوگ ایمان کیوں مرف نذیر بن کرتشرلف لائے ہیں آب سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کا فرلوگ ایمان کیوں نہیں لائے ، اس طرح آبت علا میں تعیین وقت تیامت کے علم کی فئی مقعود ہے دینی میں تو حرف ڈرا نیوالا ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی ، س کا متعین وقت تو حق نعالیٰ ہی جانتے ہیں علی بڑالقیاس دیگر آبات میں سے بعض باسب آبات میں سیاق وسیاق بی جانتے ہیں علی بڑالقیاس دیگر آبات میں سے بعض باسب آبات میں سیاق در بیان برنظر کرکے امرمنفی کو متعین کیا جاسکتا ہے ( بیبان القتم الذی جہ و بیا مع زیادہ تو حق قداری و تشریح و تشریح و تشریح و تشریح و تشریح و تشریح و تشریح)

### كفار دلائل كود يجه كرايمان لائينگ يائيس؟

ياري عي، ١٩٠٠

(بيانالقان ميرس بي)-

## حضرت أدم على السام ساكال بخيرة كاصدورهمدًا بوايالنيبانًا؟

يارى عد و ملا ا (١) وَقَالَ مَا مُنْهَا كُمُا رَبُّكُمُا عَنْ صَادِي السَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تُكُونِ مُلْكُيْنِ أَوْتَكُونَامِنَ الْخُلِدِينَ بَارِهُ عِثْ ركوع عد سورهُ الاعراف جلالين (٣) وَلَعْتَدُ عَمِع ذَنَا إِلَىٰ الْ حَمْرِينَ قَبُلُ فَنَعْرَى وَلَمْ عِنْدُ لَهُ عَرْمًا بِإِمْ اللهِ ركوع ع<u>ها</u> سورهٔ ظه جلالين م<u>ه ٢ ٢</u> تشریح تعارض ایت اولی میں ہے کہ البیس نے اکن البیخرة متعلق حق تعا كى طرف سے كى جانبوالى ممالغت اورنبى حضرت آدم عليانسلام كويا د ولادى تقى ادراس منی کی ایک جھوٹی حکت اپنی جان سے گھڑ کر بیان کردی تھی چنا بچہ اس نے یہ کہا تھاکہ حق تعالیٰ نے جوئم کو اکل مال شجر تسے منع فرما پاہیے وہ مرف اس لئے لكهين تم اس كو كها كر فرشة صفات مذين جاؤ أياكهين تم كو خلود في الجنة نصيب مذ برجائ كيونكاس درخت كاخاصه يبديك كمجواس كالمفل كها يساب وه فرشتر صفت بن جا تاہے اور میت جتت میں رمہنا اس کو نصیب ہوجاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم علیا سلم نے اس نہی کے یا دہوتے ہوئے قصدًا وعلاً اس درخت کامیل کھا یا تھا نسیانًا نہیں اور دوسری آبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فعل كاصدوران سے نسب نا بواتھا عمدًا بني كيونك آيتِ نانيمي فليكي فرمایا گباہے، اس سئے بظاہران دونوں آیتوں میں تعایض معلوم ہوتا ہے۔ خُرفِع تعارض اس تعاص كاجواب يرب كرجس وقت ابليس في حفرت أدم لوبهكايا اوربني يآ د دلاكراني طرف سے اس كى حكمت بيان كى اس وقت حقرت آدم عليانسلام في اس كى بأت كى بالكل تصديق نبير كى اوراس فعل كا قطعاً اللكاب تنهيس كياكيونك اسوقت توان كوبني بادتعي التركي طرف مصريح ممالغت كيزين (۲4*L*)

بیں ہوتے ہوئے شیطان کے بہکانے سے حضرت آدم علیالسلام اس فعل کا ارتکاب کیے کرکے تھے ہاں ایک متن گذرجائے کے بعد حضرت آدم علیال لام اس مہی کوجول مجمئے تطفایا دہنیں رہاکہ الشرف اکل من الشجرة سے منع فرمایا ہے البتہ شیطان کی وہ بیان کردہ حکمت یا دری کہ اس کے کھانیسے آدمی فرستہ صفت بن جا تلہے اور بہشہ جنت میں رمبنا نصیب ہوجا تاہے توصفت آدم علیال ام نے فرشتہ صفت بن جا کہ اور نسیان اور خول دی البخت کے شوق میں نسیان اس درخت سے تناول فرمالیا لیس تذکر اور نسیان کا زمانہ نختلف ہے تذکر کو صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد صد و فول سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مذت کے بعد کا فریا ہے بعد صد و فول سے بعد کہ مذا کہ بعد کی بیان ایک مذت کے بعد کا فریا ہے بعد کی اس کا فریا ہے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بع

### السان وجنّات كوعبادت كيليم براكيا كيامي انرك عباد كيك

#### ياري ع و معل

آیات ا والفک ذرا نا البحک نیمکنیدا من الجیت والحونس باره عداری المحکمت کی الجیت والحونس باره عداری الکی کارون الاحداد من الالیک و کارون ک

ہں بہن سے جن وانس کی بیرائش کی تکوینی غایت یہ ہے کہ وہ عبادت مذکریں اور جہنم میں داخل ہوں بس جب دونوں مقصدوں کی نوعیت خبرا حبُرا ہے تو کوئی تعارض نهين ( سان القال ميهه في معتشر هج) صحابه كرام اسليت صحيح الدين جانبكي اجا زن طلك تقي النهين كَمَاتُ اللَّهُ يَسْتَأَوْنُكُ الْكَذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَحِرِ أَنْ يُجَاهِلُ بأمنواله مرواكفيه مرياده عنا ركوع على سورة التوبة جلالين صناك ا كَإِذَا كَانُواْ مَعَدَ عَلَى اَمْبِرِجَامِعِ لَمْ يُذَكَّ هَبُوْلِحَتَّى بِيُسْتَا يَّذِنُ لَا ياره عَ ركوع ع<u>ه</u>ا سورة المنورطالين مس<del>لاس</del> لتشريج لعارض آيت اولى من ارت ديك مجولوك التربيرا ورقيا مت كدن <u>پرایمان رکھتے ہیں وہ لوگ این جان ومال کے ساتھ جہاد کرنیکے بارے میں (جہاد میں تنہیک</u> نه ہونیکے بارے میں کھی آپ سے اجازت طلب ہی کرتے اور دوسری آبیت میں ارشا دہے کہ یہ لوگ جب آپلی الله علید ولم کے ساتھ کسی ایسے کام برہوتے ہیں جبکے لئے ان کو جمع کیا گیا ہے (جیے جباً د، صلوة مجعه ،صلوة عيدين وغيره) توومان سنهين جاتيهان تك كرآب سے اجازت لے لينے ہیں اجازت سیکر جلے جاتے ہیں لیس آیتِ اولیٰ ہیں توجہا دمیں عدم شرکت کی اجازت طلب *ز*یکا نفی کمگئی ہے اوراً بت تنا نیہ میں اجازت کا انبات ہے سی ان دونوں میں بطا ہر تعارض معلوم ہوتا و فنع تعارض اس تعارض کے دوجواب ہیں۔ 🕡 آیتِ اولیٰ میں جو اسنیذان کی نغی ہے وہ استیذان بلاعدِرہے اور آیت ہی جواستیذان کا ا تبات ہے وہ بالعذر کاہے مطلب سے چھوات صحابہ کا عذر تو مجی جہا دمیں عدم سترکت کی اجاز ے ابن زیڈنے امرجامع کی تفسیر جہاد کیساتھ اوراب جبیرے جہاد صورۃ حمد اورعید ہیں؟

مشابدهٔ عذاب كليدائيان نافع بوتابي مانين

#### ياركاعال وعمم

چلا آیا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ مت ہدہ عذاب کے بعدایمان لاناکسی کو بھی نافع نہیں ہوتا ہے۔ نافع نہیں ہوتا ہیں ان دونوں آیتوں میں بظا ہرتعارض معلوم ہوتا ہے۔ درفع لعارض اس تعارف کے دوجواب ہیں

بہلی آیت میں جوائمان کے نافع ہونے کا ذکرہے وہ عذاب کے آثارابتدائد کا مشابره كزي حالت ميں ہے كه اگر كوئي شخف ملاكك عذاب اور آخرت كى ہوناكى كامشابده ر نسیقل محض عذاب کے ہتا را نبزائیہ کو دیچھ کرایمان ہے آئے تواس کا ایمان معتبراوڈانع ہوجانا ہے اوردوسری آیت میں جو ایمان کے نافع ہونے کی نعیٰ ہے وہ ملائکہ عذاب ا درا ہوال آخرت کے مشاہدہ کے لیں ہے کہ الیبی صورت میں ایمان لانامقبول اور نافع نہیں ہونا حضرت یونس کی قوم عذاب کے ابتدائی اُتنار کودیکھ کری ایمان لے آئی تھی اس فج يخ اس توم كا ايمان نا فع اورمعتبر بهوا تها ليس جب دونوں آيتي عليحده عليحده حالت ير محول من توكوني تعارض ميس (ماخوذ من بيان القرآن صنية وصاعره يا) الله تعالیٰ کا قانون تو یمی ہے کہ مشایدہ عذاب کے بعد کسی کا ایمان نافع نہیں ہو ہا سر البعن لوگ فالون سے متنی ہوتے ہیں حضرت یونس علیاب دم کی قوم اس فالون سے مستنتی اور خصوص عی اس لئے ان کا ایمان لانا مشابدہ عذاب کے بعد طبی مافع اور معتبر ہوگیا ہی اس چز کوحفرت یونس علیاللام کی توم کی خصومیات میں سے شار کیا جائے گا و ناتعارض بعد الاستشناء والخصوصية - (ماخودمن بيان القرآن ص<u>احب ب</u>)

وخی سے قبل انحفرت کی الدعلیہ وہم اوراب کی قوم کو اقوامِ سابقہ کے واقعات کاعلم تھا یا تہیں ؟

يارلا ١٢ وعسا

اَمات ( ) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَ آلِيْكَ مَاكُنْتَ تَعَلَّمُهَا أَنْتَ وَكَافَوْمُكُ

مِنْ تَبُلُ هَٰذُ إِيارِه عِلَا رَكُومَ عُلَا سُورة هو حِلالِين مُكِمَا ﴿ كَا لَيْعَالُمُ هُمْ إِلَّا اللَّهُ يَارِهِ عِلَّا رمیج تعارض بهلی آیت میں ارشاد ہے کہ یہ وافغہ دحفرت نوح کا جواو پر مذکور <u>ا سے عنب کی خبر دل میں سے ہے۔ س</u>کوہم وی کے ذریعہ آب تک بہنچا دیتے ہیں۔ وی بل رُنُو آپ کو اس کاعلم تھا اور رُر آ بکی فوم کو ۔اس معلوم ہو ناہے کہ قبل الوحی آپ ملی الڈ علیہ ولم کو ادرآ بی قوم بعنی کفا رم کہ کو اقوام سابقہ کے واقعات کاعلم نہیں تھا اس طرح دمیری آیت میں ارشادہے کہ ان توگوں کے حالات و دافقات کو الترکے علاوہ کوئی ہمیں جانتا ہے اس بھی بہی معلوم ہوتاہے کہ آپ اور آیکی قوم کے لوگ اقوام سالقہ کے واقعات سے بیخرتھے ا وْرْسِيرِي آيت مِينِ ارْشَا دِسِيرُكُ كِيا بَمْعَا رِبِ بِاس (الْحِكْفَارِمُكُمَّ) ان لوگوں فی خبر ہیں آئی جوتم سے بہلے گذر ہے ہیں لینی قوم نوح اور عاد اور تنور اوران لوگوں کی خبرجو آن کے بعد ہوئے ہیں ۔ أيت مين استغبام الكارى ب جسكا حال ينكلتا بكدا توام سابقة كي خبرس تمها رب ياس أي ہیں تم کوان کے واقعات کا علم ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی سے پہلے ہی کفار مکہ اقوام سابقتہ کے واقعات کوجانتے تھے اس یہ آبت میلی دونوں آبیوں کے نظا ہرمعارض ہے کرمیلی دو آیول می علم کی لفی اور عیسری آبین میس علم کا اتبات ہے۔ درفع لغارض بہلی دوآئیوں ہی جوعلم کی نفی ہے اس مرا دعلم تفضیلی ہے اوز سیری آیت ببن جوا تبات ہے و ملم اجمانی کا ہے مطلب یہ ہے کہ اقوام سابقہ کے حالات و واقعات اجمالی طوا يم نوتم كو دحى سي قبل لهي معلوم تقيم مگر واقعات كي تففيل وي سي قبل تم نهيں جانتے تھے . تفضیلی واقعات حق تعالیٰ کے علادہ اورکو بی تنہیں جانتا، الشر ہی نے تم کو وحی کے ذریعیہ ان واقعات سے باخبر کیا ہے بس اتبات علم اجمالی کلہے اور نعی علم تفصیلی کی ۔ لہذا کوئی تعارض نهي ( ماخوذمن بيان القرآن صبه سك وامرا دالفت وي مره ٢٩ )

إِيارِ اللهُ عَ<u>الَاءُ مَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا رَوعَ علا الله</u> اللهُ عَلا اللهُ عَلا رَوعَ علا سورة النخل جلالين م٢١٨ ٢ وَإِنْ مَنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهُا نَذِنْ يُرْ ياره ع٢٢ ركوع عها سورة فاطرطالين صليه (٣) لِنُسُنْدِرُ فِي مُامَّا ٱنَّاهُ وَمِنْ نَدِيرُ مِنْ قَبْلِكَ مِامُةُ ركوع ٤٨ سوره القصص جلالبن مساس ﴿ ) لِتُنْذِرُ رَقِّوْهِ الْمَا آنَا هُرُمِينَ نَذِيرُمِينَ قَيْلُكُ بِارِهِ عِلَا رَكُوعَ عِمَا سورِهِ الْمُرْسِجِدِة جِلَالِينَ مِهِمْ (۵) وَصَاآرُسُلُنَا إِلَيْهُمْ فَنُلُكُ مِنْ نَذِيْرِ ماره علا ركوع علا سورهُ سسام جلالين صلك كتشريج لغارض بها دوآيون سے ماف معلوم ہوتا ہے كرحق تعالى نے ہراُ تت ميں الك رسول مبعوث فرما باسب اور آبت علاو يها وعظ مين ارشا دسے كه آب اليي قوم كو درانيوالے ہیں جن میں آہے نبل کوئی ڈرانیوالارسول تہیں آیا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اقوام الی تھی ہیں جنب كوئى سول مبعوت بنيس بوالس دونون قسم كى آيات بين بظام رنعارض معلوم بوتاب. رفع لغارض اس تعارض کے دوجواب ہیں آیت اول میں لفظ کل تکثیر کے لئے ہے لین ہم نے اکثر امتوں میں اپنے رسولوں کو بھیجا ہے سے اس اجن اقوام وامم میں موا كامبعوث منهو نااس كے معارض نهب سبت ربيان القتران ميري سال) سے بہلی دو آیتوں سے مراکبت ہیں رسول کا مبعوث ہونا جو سمجھ میں آرہاہے وہ اوائل زمانے اعتبارے ہے اوراخیری تین آیا سے جوبعض اقوام میں رسول کا نہ آنا معلوم ہوتاہے وہ اواخر کے اعتبارے ہے این است کے ابتدائی زمانہ میں کوئی مرکوئی سول عزور آیاہے البند تعین اوقات اس کی تنربیت کاسلداخیرک بافی بہنیں رہاجیسے قوم عرب کے انبدائی دورسی حضرت المنیا مبعوث ہوئے مگران کی شراحیت عرب میں اخبر تک باقی بنیں رہی یہاں تک کہ انحفرت صلی الشرعلیہ دلم تشريف لائے (بيان القرآن صفي سے مع ريادة توفيري)

عه آیت تانیه کویمی اکترواغلنب پر محمول کرفیاط نے گا ۱۲

(۲۵۲) و و و المار الما

اقُوْت وُالْمُرْجَانُ عِلاهِ ع<sup>24</sup> دكوع <u>۱۳ سال</u> س شرم كالتارض آيت اولي م جنت كي حرو ل كورنگت اورصفالي نيز شفانيت مي چهے ہوئے انڈوں کیسا تو تشبید دی گئ ہے کھی طرح انڈوں کا رنگ سفید مائل بزردی و حكدا داور برندے كے برول مي حقے موساء بونكى وجرے ماف شفاف ميوناہے كه زتو مردوغبارأن كك بينياب اورتكني كاباتفان يراكما بصب سي كجد ميلاين أجلئ اليدى جنت كاحورون كارتك مغيراكل بزوى حكوارا ورصاف شفاف برببت زماده خالع فيدرنك مبساكه دوده يا جونے كا فرنگ بوتا سے مرغوت اورجا ذب نظر نبس موتا سعیدزنگ کے سائتہ ملکے ژرورنگ کی خاوٹ والا رنگ عورتوں میں بڑا مرعوب اور يسنديدة نظر موتاب ببرمال اس أيت معلى مواكرجنت كى حرول كارتك سفيرائل بزردی ہے اور آیت تا نیدمی حوروں کو یا فوت اور مرجان کے ساتھ تشبید دھی ہے۔ یا قوت سرخ رنگ کافیمی موتی ہوتا ہو اور مرجان سفیدرنگ کے حیوطے جیوے موتوں کو كهاجا ماسي يا فوت ومرجان دونون كسيا تقريبيد دينے سے معلوم بوتا سے كرحوروں كا رتگ مرخ وسفید سے لیس ان دونوں آیو لایس بطا برتعارض معلی بروتا سے کرمیلی آیت میں حوروک رنگ زردوسفید اوردوسری ایت میں مرخ وسفید بتایا گیاہے۔ درفع تعارض استعارض کے پانچ جوایات ہیں۔ آیت اولی میں انڈوں کیسائے تشبہ پر رنگ میں نیں ہے مکانعومت وطراوت میں ملائم اورترو تازه مون ميس اورانگر عسدم ادلكا ما موا اوراً بالاجوا اندا ب أبل المات ك بعد حصلك المرجو حيام والدام والماس برانم ونا زك مائم اورزوا زه

TO TO THE PROPERTY OF THE PROP

بوتا ہے حس کامشا ہدہ حید کا آنار نے کے بعد ہوتا ہے اسی لئے عوام الماس عورت کی تعراف كرتے ہوئے كہاكرتے ہيں كہ فلاں عورت صحيلے ہو قدانڈے كى ماندسے ، ايسے ہى جنت ك حورون كے ابدان واجسام نہايت بى رزم ونا ذك ملائم اورشا داب مون كے اس كى مَا يُرِح صرت ابن عباس عباس عقول سعم وتى بيد عن ابن عباس قال ان البيض المكنون ماتعت القشرالصلب بينه وبين اللباب الماصفى كبين كنون سمرا واندم كأوه حقة چوسخت چھلکے کے نیچے اور زردی کے درمیان سے اب کوئی تعاین ہیں کیونکہ آبت اولیٰ میں تشبیہ انومت وطرا وت میں ہے ند کہ زیگت میں اور آبت تا نید میں رنگ میں تشبیب بیر حسے معلق ببهواكه حديس حبمهك اعتبار سيتونهايت نرم ونازك اورتر ذمازه وثنا واب بون كى اوررنگ کے اعتبار سے سعید مائل نبری ہوں گی تعنی کلابی زیگ بروگاعور توں میں گلابی رنگ بھی بڑامرغوب ولیسندیدہ مین السبے (روح المعانی صناب) 😭 بہلی آیت میں انڈوں کے ساتھ تنثیبہ تناسب اعضار میں ہے نہ کہ رنگت میں ،انڈا تنا سب اجزا رمین شهور اور ضرب المثل بوثلی ، تشبیه کا مطلب بی*ب که شبطرح ا*ندامتنا الاجزاء موتاب اس طرح جنت كي حورب سي متناسب الاعفار بي اورتنا ساعفارنها مدون اورم غوب جیزے حتی کہ حسن کا مؤری تنا ساعضاد برہے میں جب آیت اولیٰ میں تشببه زنگن کے اعتبار سے ہے بہنیں تواس کا دوسری آیت سے کوئی تعارض نہیں کوئی ودنوں أينوں كے مجموعہ سے يہ ما بت ہورياہے كہ حوروں كاجسم متناست الاعفاء اورنگ سفید ماکل بسرخی ہے خلاتعامن بینہا (روح المعانی منہ) و يالون كها جائے كرة بيت تا نيد ميں يا قوت ومرجان ما تشبيد رنگت ميں بي ك روا دابن المتذرعن ابن عباسًا وابن إلى حائم وأبن جريعن الامام السدى « روره المعاليَّ مسينيه

کے روا داہ المنذرعن ابن عباس وابن ابی عائم وابن جریعن الا مام السدی ، روئ المعانی میہ والے میہ والے اللہ میں می مورت میں میں میں کا میں میں کے گرتنا سب اعفاروالی تشبید کی مورت میں کنون کی قید ہے فائدہ ہوکرر وجاتی ہے اس قید کو تشبید میں کوئی دخل نہیں رہنا کیونکہ انڈا تو ہم حال میں مناسب الاجزاء ہے خواہ مکون ہویا غیر مکنون اس لئے یہ توجیب کمزور ہے ۱۲ ما خوذ من روح المحانی صنبہ -

بكه ياقوت كے ساتھ نوتشبہ معفائی كے اعتبارے ہے اور مرجان كے ساتھ چيا ہما اور فوبصورتي كاعتبار سيه بي كحس طرح يا قوت موتى صاف وشفاف اورمرجان مونى چکنا اورخولھورت ہوذیاہے اس طرح حورین صاف شغاف بجنی اورخولھورت مہرائیس كوئى تعابض نبير بي كيونكه آيت اولى بين نشبية بيفي كنون كرساته رنگت مين بوائي اوردوس آبيت بسياقوت ومرجان كيسا تقتشيه صفائي وشفا فيبت اوركلاست وحال میں ہوئی جس سے حلوم ہو اکر جنت کی حوریں سغیدمائل بزردی صاف وشفاف چين اورخوبصورت بيل ( روح المحاني صرف ) ت تبه تو دونوں آیتوں میں رنگ ہی میں ہے مگر یہ اختیا ن انتخاص برمجول ہے مطلب بہتے کہ معین حوروں کا رنگ توسفیدمائل بزردی ہے ان کوبیش محنون کے ساتھ تنبيه ديكي اورمض كارنك فيدماكل مبرخى بدان كويا قوت ومرجان كيساته تشبيه ديكي ا در عور توں کے دونوں قسم کے رنگ ہی مرغوب اور صین ہوتے ہیں یہ کہنا کہ سے اچھا زنگ سغیرمائل بزردی ہی ہو البے درست نہیں ہے کیونک احسنیت نولوگوں کی طبیعتوں اور

مزاجوں کے اعتبارسے مختلف ہونی ہے کسی کوسفیدائل بزردی رنگ لیسند ہوتا ہے كى كوسفىد مائل بسرخى، غرص كحبنت بي ابل حبنت كوان كى بسندا ورخواس كم مطابق حورب السرك كماقال السُرتِعالى وَلَكُمْ فِيهُ هَامَا لَتُنْتَهِي الْفُسْكُمْ وَلِكُمْ فِيهُامَا تَدْعُونَ بهرطال جب دونون أبيون مين حورون كامصداق مراصله سي توتعا ض بيني (ردح المعاني سو ها يوں كما جائے كہ چروں كارنگ تو يا قوت ومرجان كى طرح سفيداً لل بسرخى بعنی گلابی ہے ا وربا تی بدن کا رنگ مبین کنون کی طرح سفیدماکل بزر دی ہے لیسس دوسری آیت توجیب رہ کی رنگت کے بیان پرمجمول ہے اور پہلی آمین عیا باتی بدن کی رنگت کا بیان ہے اس لیے کوئی تعارض ہیں۔ روح المعانی منا

صوالت*غريب ولم كے بارے ميں ضلال كي في* اور تبات ا (أ) مَاصَلُ صَاحِبُكُو وَمُاعِنُوى ياره عالم ركوع عظ مورة النج طِلِين صَحْكِم ﴿ ﴾ وَوَجَدُكُ صَالَكُم فَهُ دَئْ يِادِهِ مَا كُوع مِهُ السورة والضجئ طالين م٢٠٥ است ربیج لغارض آیت او بی می ارتفاد ہے کہ متعار سے ساتھی د محرملی الشطیمی مة توضلال كے ساتھ متصف ہيں اور مذغوات كے ساتھ ، بعنی مذنو را ہ حق سے بیٹ كے اور من غلط راسته برجیدے اور اکبتِ تا نیہ میں ارشادہے کہ الترے آپ کوشال یا با يس آب كى رعبنان فرمانى معنى آب ملال كے ساتھ متصف تھے السرنے آب كوبرايت عطافرائ بس ببلی آیت میں اکی ملی الله علی بی مسلم سے ضلال کی نعی ہے اور آیت تا نیسہ میں اس کا اتبات ہے اس کئے ان دونوں میں نظام ر تعارض نظراً ما ہے وقع تعارض اس تعارض کے دوجواب بس سلال کی دوسیں ہیں ایک مدول عن الطریق بعدالعلم لینی جانے کے بعدرا سے مبط جانا جس کو گرامی اور کفز سے تعیر کیاجا تا ہے دومر نے عدول عن الطریق قبل العلم لين جان يض سقبل راسته بيابوابوناجس كونا واقفيت اور بخرى س تجيركيا جاتا ب آيت اولى مي جونفى ب وهتم اول كى ك آنحفرت على السرعليد وستم علما وروی کے آجائے کے بعد معرراہ حق سے بسط کئے ہوں (ابعیاذبالش براز تهمى ايسانبيس موا اورأيت تابيه مين جومنلال كالتبات ب ووتيم تاني كاب كه آبيملى النرعليه وسلم وحى سيقبل شرائع واسكام سينا وافف اور كي خبر تقع حق تعاليا کے مندال اورغوایت میں فرق یہ ہے کہ ضلال نواس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بالکل راستہ جول کر کھڑا رہے۔ اورغوایت یہ ہے کہ خرا استہ کھر اور ہے کہ بارہ ہے کا درغوایت یہ ہے کہ غیرراہ کو راہ سمجھ کر جیٹ ارسے کو اتن انخازان ۱۲ بیان القرآن میں ہے کہ بارہ ہے ا

نے وہ کے ذراعی آپ کو باخر کیا جیساکہ حق تعالی نے ایک دوسری عگر ارشا دخر مایا ہے مَاكُنْتَ تَكُرِي مَا الكِتَّ وَكَا الْإِيْمَانَ اسْكَامِطلب عِي بِي بِي كَرَابِ وَي سَ تبل دتوكتاب د قرآن كوجائة تنے كه وه كيا چيز ہے اور نرى ايمان كى تفاصيل اور اس كي شرائع واحكام صواقف تق ايك اورهكر ارشاده وران كنت وف تنيلد بكن الغافيلين اس كامطلب مي بيي ب كرآب وحس قبل شر التي دين سي بيخبر اورنا واتف سے اور وی سے قبل شرائے واحکام سے ناوا قف ہونا یہ کوئی نعقی اور عيب نبي ہے، بېرطال جب دونوں آيتون سي مثلال کي عليجده عليجده تم مراد ہے تو كوئى تعارض نسي (ماخوذمن امراد الفتاوى مهم وروح المعانى صبيل) ودسراجواب یہ ہے کہ آیت تا نیدیں ملال سے مراد راوح ت سے گراہ ہوجاتا ہی بكركبين مفروعيره مي جاتے جو اے راست بحول جانا ہے مطلب يہ ہے كہ آپ ايك بارسفرمي راسة بعول محر تقع كم بوسكة تع توحق تعالى تراسة با دما تفا ، جنائي حفرت سجدين مسيب سے روايت سے كر ابك مرتب حضورا قدين صلى السّعليه وسلم نے اپنے چیا حفرت ابوطالب کے ساتھ ملک شام کاسفر کیا آب ایک اونعنی برسوار مح اندهیری رات متی آب کو میند آرسی متی البیس لعین آیا اور آپ کی اونٹنی کی تکیل میروکر اس كوصيح راسته سے بطاكر دومها راسته يركر ديا اس طرح أب قافله سے بعير اسكة فورًا حفرت جبر مل عليال الم حافر بهوية اورابليس يراكب زور كي بيونك ماري حس معوه كمبخت صبشه مي جاكر كرا اورحفرت جريات أخفرت عى التعليه ولم كوصيح راسة مله ابمان سےمرادنفن ایمان نہیں ہے کیونکہ بربنی وح سے قبل می نفش ایمان سے وا قف اوراسکے سابقه منعف بوتا ہے ملکم اوخرائع ایمان ہے جن کا علم بغیر وجی کے محص عقل کے ذریع بنہ پر ہوسکتا ہے کماقال المام می السنة البخوی ١١ روح المعانی صفح سے مال کی جویتغیری می ہے کہ وحی سے قبل شرائع ایمان سے نا واقف مراد سے بعول ا مفترین نے اسی نفنہ کو اختیار کیا ہے ، آنام زجائے بھی اسی تعنیبر کو اختیار الا روزے المعانی صلایا

(44)

ے قائلة تک سنجادیا ، ایک روایت حفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتب آنحفرت صلى الشرعليدوسلم بجين مين مكركي ككافيون من راسته معول جائے كى وج سے كم بو كئے اور دا دا جان سے صرابو كئے ابوجہل نے آب ملی الشرعب ولم كو در كھا ك راسة بھول گئے اور کربوں سے علیمرہ ہو گئے ، ہیں اس نے آپ کو آپ کے وا داحان کے پاس پینجا دیا دا داجان اس وقت کعبے پر دول کو بچواکر نہایت تفرع وزاری كبساته الترسي وعاكررب يمضح كم محرصلى التعليدوسلم كوميرے ياس والس بنجا دے الوجيل نے اُن سے سان کیا کہ جب میں نے محدصلی الشرعلدو لم کوسوارکرنے کسلنے ای اذبني كوسخفايا اورمحدمهلي الترعليه وسلم كوالمين بيجيه سواركها ادراونيثي كواطفا بالواذمتي الطينس معرآب كو آگے سواركيا تواريني نورًا الط كھرمي ہوئي اور كہنے مگی۔ يا احدق حوالاما م فكيف يعوم خلف المعتدى المسيوتوف يركية توامام ہے يمقندى كے سيجھے كيسے رەسكناسى ،اس تسم كے اورمى واقعات اور اتوال روح المعانى مين مذكور عبي ابهرحال اس تغييرير آيت تا بنه مين ضلال سے مراد راسته تعول جانا ہے دمین حق سے گراہ ہو نائبیں ہے لہذا ایت اولیٰ میں نعی ہے ضلال معنی دین حق سے محراہ بوجائے کی اور آیت نابنہ میں اشات ہے منال کمعنی راسته عبول جانے کا تلانعارض بینیا. (روح المعانی صرف وإلله سبحاندويغالئ اعلم وعلمه اقترواحكم وأخردعوانا ازالحمد ملك رب العلمس

احقرالعباد محدانورگنگوی عفاالترعث دعن دالدیه دعن اساتذته اجمعین

| 444   | الظامر دراصل كتاب | تتعارينه في | تعرارآیات |
|-------|-------------------|-------------|-----------|
| 1 • 4 | ر درصمیب          | "           | : 11      |
| 019   | كل لعداد          |             |           |

|            | 100  | فهرست ضميله                                                            |              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بعدادحوايا | صغحه | عنوانات مضاين آيات متعارضه                                             | نبرشار       |
| دوحواب     | 444  | سرائيل في بعضه و رح كيايانهين ؟                                        | ا بى         |
| 1 2 1      | rra. | جادوكا اتباع كرف في قباحت جانة تعيانيس                                 | ا ميود       |
| ایک س      | 101  | ن عباد 'النزى مشيت سے صادر بوتے ہيں باس دول كى ؟                       | ۳ افعال      |
| " 22.      | YAM  | مانی تیامت کے دن کفار سے گفتگو کری گے یا بہیں؟                         | 100 N        |
| ایک ه      | 404  | امنى من لوك متحد في الدين من يا مختلف ؟                                |              |
| آلي م      | 104  | ن میں اختلات بعثث انبیارے پہلے ہوا یا بعد میں؟                         | ٢ لوگوا      |
| _          | 109  | عدي بن اسرائيل كے بنی مقع يا دوسروں كے سى ؟                            | ء حفرن       |
| ایک نه     | 74.  | عيني كي قوم بني امرائيل مب كافر تن يالجعن مؤمن مجي تنه ؟               | ا حفرت       |
| امک س      | 141  | تُ وتبليخ بورى امت بر منجب سيع يالعق بر ؟                              |              |
| נגפ ת      | 440  | رت ملى الشرعليدولم صرف مذير سط يالبشيروندير؟                           | المتحق       |
|            | 140  | د دلائل كودىجد كرايمان لائيس كے يانبيس ؟                               | ا كفار       |
|            | 444  | تأدم سے اکامن الشجرة كامدور عمد ابوا يانسيانا ؟                        | / 1          |
| ابك ١١     | 746  | ن وجنات كوعبادت كميك بيراكيا كيايا الزكب عبادت كميك ؟                  | <i>-</i> 1 ' |
| נפ ת       | 741  | ام آب لا تعلیہ کم سے جہادین جائی اجاز طلب کرتے تھے یا نہیں ؟           | اا صحابرک    |
| _          | 449  | رة عذاب كم بعدا يمان لا نافع بوناب يامنين ؟                            | ا امشاید     |
| الك "      | 42.  | بنل آخفرت ملى الشرعليدوم اوري قوم كوافوام بنات مانتاكا علم شفا يامبني؟ | ا وفي        |
|            | 444  | ت کے لیے رسول آیا ہے مانہاں ؟                                          | واسرأتنا     |
| يامج ه     | 424  | ى حروك زكسفيدائل بزردى بيرياسرخ مالى بسفيدى ؟                          | اجنت         |
| 11 93      | 424  | على الشرعلية ولم كے بار بيس مندال كى نفى أورا ثبات                     | التخفر       |
| 1          |      | بنده ای تعقیر دکم علمی کاعتران کرر                                     | 21           |

جواحاطهٔ شارمی مذائی ہو تواسکوائ مفتمون کے تحت مذکورہ آیات کے ساتھ لائ فرالیں نیز اگر تعارض کاکوئی مضمون سرمے ہی سے کتاب بیل نیسے رہ گیا ہو تو نفق فی النتیع برقمول فرماویں - مؤل

CONTRACTOR CONTRACTOR

| <del>Junioria de la composición</del>                  | ************                       | <del>(MANAMANA)</del> | () or active successor () or successor () |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| ناده کیباگیبا                                          | <u>ى تالىف ئى است</u>              | مل كتاب اور مبير      | وه کتیجن سےام                             |
|                                                        | ۱۲ صاوی                            | 1                     |                                           |
|                                                        | ۱۲ جمل                             | 1 / -41               |                                           |
| ۲۱ کفیرانناعشریه<br>۲۲ امرادالفتاوی سر                 | ا ببان العتسران<br>١٠ معارف القرآن | 1 ./4 /               |                                           |
| ۱۳ النرا <i>س شرع نقا</i><br>۲۳ النرا <i>س شرع نقا</i> |                                    | 44 1                  |                                           |
| ١٢٧ مصياح اللغات                                       | . / -                              | ا تقنيرمدارك          |                                           |

